



ه توبد: گنابول كاترياق درودشريف: ايك انهم عبادت

ن ملاوث اورناپ تول میں کی ن بھائی بسائ بن جاؤ

ن بیاری عیادت کے آداب ٥ سکام کے آداب

ه مصافح کے آواب مصافح نرتین نصیحتیں

و أمت مسلم كهال كعرى -؟

حفرَت مَولانا مُفِقَى مُحِنَّنَ عَلَى عُمَّانَ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهُمُ







#### JEFF TO THE

خطبات المعرب والنامج تقى على صاحب وظلم منبط و ترتيب المعمد مي والله ميمن صاحب مقام المعمد على الكرم، كلفن ا قبل، كرا في المعمد المعمد المعمد المعمد القبل المرا في المعمد المع



- ميمن اسلاك بلشرز، ١/١٨٨- لياقت آباد، كراحي ١٩
  - وارالاشاعت،اردوبإذار،كراجي
  - ♦ ادارهاسلامیات،۱۹۰-انارکل،لابور۲
    - کمتید دارالعلوم کراچی ۱۳
    - ♦ ادارة المعارف، دارالعلوم كراحي ١١
    - کتب خانه مظهری، محلثن اقبال، کراچی
- ◄ مولانا قبال نعمانی صاحب، آفیسر کالونی گارڈن، کراچی

#### F

#### بيش لفظ حضرت مولانا محقد تعق عثان هذا مدخلهم العالى

بِسْسِيمُ اللهِ النَّكِيْ النَّحِيْسِيمُ العمد الله وكفي وسسَلامُ على عبادة الذين اصطفىٰ - امّا بعد!

ا پنے بعض بنگول کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال سے جو کے دور عصر کے بعد جامع صبحہ سیت ارشاد کی تعمیل میں اپنے اور سننے والول کے عصر کے بعد جامع صبحہ بن کہ کہ کہ میں اپنے کے دین کی جس کے لئے کہ ویک کے حضر اور نوائنین شرکے ہوئے ہیں والحدوثہ ؛ احتر کو ذاتی طور پر بھی اسس کا فائدہ ہو آ سے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محموں کرتے ہیں ۔ الشرت مالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں ۔ آمین ۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبدالمثر میمن حتیب سلرنے کچد و صے سے استری کے معاون خصوصی مولانا عبدالمثر میمن حضوظ کرکے ان کے کیسٹ تیار کرنے ادران کونشرواشا حت کا استمام کیا جس کے بارے دومتوں سے مسلوم ہواکہ بغضل تعالی ان سے میں مسلوم ہوا کہ بغضل مالی کا ان سے میں مسلوم ہوا کہ بغضل راہے

ان کیسٹوں کا تعداداب دوسوسے زائد ہوگئ سے انہ میں سے کھ کیسٹوں ک تقاریر مولانا عبداللہ میں تھیا سلر نے المبند معی فرمالیں ا دران کو جوٹے چوٹے کتا بچوں کی شکل میں شاتع کیا ۔ اب وہ ان تقاریر کا مجوظ "اصلای خطبات" سے نام سے شائع کر سے جس

ان میں سے بعض تعاریر مار حقرف نظر قائی بھی کے سے ۔ اور مولانا موصوف نے ان براکی مفید کام ریم بی کیا ہے کہ تعاریر میں جواحادیث آئی ہیں ان کی تخریج

~

کرے ان کے حوالے می درہ کردیتے میں ادراس طرح ان کا افادیت بڑھ گئی ہے۔
اس کتاب کے مطالعے کے دقت یہ بات ذہن میں دہن چاہشے کر یہ کو گ باقاع ر تصنیف نہیں سے بکد تقریروں کا تلخیص ہے جوکیلیٹوں کی مدد سے تیاد ک گئ ہے لہٰذا اس کا اسلوب تحریری نہیں بکل خطابی ہے۔ اگر کسی مسلان کو ان باتوں سے فائدہ پہنچے تو یعنی الشرتعان کا کرم سے جس پرائٹر تعانی کا تمکر اداکر ا چاہیے ادراگر کو ٹی بات جو چھا طوی غریفید ہے تودہ بھیٹیا احقر کا کسی علی میا کو تا ہی وجہ سے ہے لیکن الحدیث : ان بیانات کا مقصد تقریر بائے تقریب ہیں ، بکد سب سے ہے لیکن الحدیث : ان بیانات کا مقدد تقریب کے درجرف ساخت سروش میں احسان کی طرف می جدکر نا ہے ۔ زرجرف ساخت سروش نے دہنے شن ہت مشوشیم نفیے بیاد توی دہم ، چہ حیادت دید معانیم

الشرتعائی اینے فضل کرم سے ان خطبات کونو داحقر کی اور تمام قارتین کی اصلاح کا ذریع بنائیں ، ادر پر ہم سب سکے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں ۔ انٹر تعالی سے مزید دھاسپے کر وہ ان خطبات کے مرتب ادرا مسشسر کوہی اس خدمت کابہترین صدعطافرمائیں ۔ آئین

> محسسة كبقى عثمانى ۱۲ , دېيخ الاقدل ۱۲ امام



#### عرض ناشر

الحمد الله واصلاحی خطیات ای چینی جلد آپ تک پرتهانے کی ہم سعادت ماصل کر رہے ہیں۔ جلد خاص کی مقبلات اور افادیت کے بعد مخلف معزات کی طرف ہے جلد سادس کو جلدا زجلد شائع کرنے کا شدید نقاضہ ہوا 'اور اب الحمد الله ' طرف ہے جلد سادس کو جلدا زجلد شائع کرنے کا شدید نقاضہ ہوا 'اور اب الحمد الله تیار ہوکر ساخے آئی ' اس جلد کی تیاری میں براور کرم جناب مولانا عبدالله میمن صاحب نے اپنی دو سری مصوفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا جیتی وقت نکالا 'اور دن رات کی افتلک محنت اور کو مشش کر کے جلد سادس کے لئے مواد تیا رکیا ' الله تعالی رات کی امرے اس کی صحت اور عربی برکت مطافر اسکے اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور فوقی حطافرائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور فوقی حطافرائے۔ آئین۔

ہم جامعہ دارلعلوم کراچی کے استاد مدیث جناب مولانا محمود اشرف عثانی صاحب مد ظلم اور مولانا عزیز الرحن صاحب مد ظلم کے بھی شکر گزار ہیں جننوں نے اپنا قیتی دقت ذکال کر اس پر نظر ڈائی فرمائی' اور مغید مشورے دیتے اللہ تعالی دنیا و آخرے میں ان حضرات کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین

تمام قارئین سے دعاء کی درخوات ہے کہ اللہ تعالی اس سلیلے کو مزید آگے جاری رکھنے کی ہمت اور انونیق عطا فرمائے۔ اور اس کے لئے دسائل اور اسباب میں آسانی پیدا فرمادے۔ اب کام کو اخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توثیق عطا فرمائیں۔ ولی اللہ میمن میں میں اسلاک پبلشرز میمن اسلاک پبلشرز میمن اسلاک پبلشرز ایس کے ایادے کرائی

### اجمالي فبرست خطبات

| صغحه     | - 4 4 4                         | _           |
|----------|---------------------------------|-------------|
| (PP)-    | _ توبه . گناہوں کا ترماق        | <b>(%)</b>  |
| $\simeq$ |                                 |             |
| (4)-     | _ درود نشریفی . ایک اسم عبادت _ | 6           |
| (11)-    | _ ملاوث اود ناب ول مين كمي      | <b>@</b>    |
| (F9)-    |                                 |             |
| _        |                                 |             |
| (111)    | بیمار کی عمیا دت کے آ داب       | _(er)       |
| (A)-     | لام كر في آداب                  | -@          |
| (94)-    | مصافح كرنے كي أداب              | -00         |
| (FII)-   | _ چوزوین فیرنسی                 | <b>(19)</b> |
| (P9)-    | _ أُمت مسلم آج كهاں كفرى ہے ؟ _ | (e)         |

# 

| 74  | ا حضور کا سو مرتب استغفاد کرنا         |
|-----|----------------------------------------|
| 14  | ٢ كنامول ك وسادس سب كو آتے بيں         |
| 74  | ٣ ي خيال فلط ب                         |
| 44  | ٣ - ٣٠ جواني مير ، توب سيجيح           |
| YA  | ۵ بزر گول کی صحبت کااثر                |
| 14  | ٢ ہروفت نفس كى محراني ضروري ہے         |
| ۳.  | 2 ایک کار حارے کا تصہ                  |
| 21  | ٨ ننس مجى ايك اثر، حاب                 |
| 1"1 | ٩ كنامول كاترياق "استغفار"             |
| **  | ١٠ تدرت كامجيب كرشمه                   |
| 22  | اا خليفة الارض كو ترياق ديكر جميجا     |
| 46  | ١٢ " تون چيزول کامجموعه                |
| 70  | ١٣ "كراما كاتبين" من ايك اميرايك مامور |
| 1-4 | ۱۲ مديار كر توبه شكستي باز آ           |
| 24  | 10 رات کو سونے سے پہلے توبہ کر لیا کرو |
| 74  | ١٧ مناهول كالنديشه عزم كے مناني سيس    |
| TA  | ١٤ الوس مت بو جاد                      |
| 79  | ۱۸ شیطان مایوی پیدا کر آ ہے            |
| 44  | ۱۹ ایسی همی مرے گناہوں کی              |

| ø.     | ٢٠ استغفار كا مطلب                      |
|--------|-----------------------------------------|
| و٠٠    | ٢١ كيا ايما فحض مايوس مو جائے؟          |
| pri    | ٢٢ حرام روز والافخص كياكر ي             |
| 64     | ۲۳ توبه نسیس تواستغفار کرے              |
| er     | ٢٣ استغفار كے بهترين الفاظ              |
| المرام | ٢٥ ميد الاستنفار                        |
| 10     | ٢٧ بمترين عديث                          |
| 4      | ٢٧ انسان ك اندر حناه كى صلاحت بداكى     |
| P/4    | ۲۸ ميه فرشتول كاكمال شيس                |
| 14     | ٢٩ جنت كي مذتين صرف انسان كيلي بين      |
| 44     | ٢٠ كفرنجى محكت سے خال نسين              |
| c/a    | ۳۱ ونياكي شهوتيس ايند حن جي             |
| 64     | ۳۲ ایمان کی طاوت                        |
| 19     | ٣٣ مناه پدا کرنے کی محمت                |
| 9.     | ٣٣ توب ك ذريعه درجات كى بلندى           |
| ۵٠     | ٣٥ حضرت معاديه رضى الله عنه كاليك واقعه |
| 01     | ٢٧ ورنه دو سرى مخلوق پيدا كر ديس مح     |
| DY     | ٣٤ گنابول = بچنا فرض مين ب              |
| 0      | ۲۸ باری کے ذریعہ درجات کی بلندی         |
| 24     | ۲۹ توبه واستغفار کی تمن قشمیس           |
| 26     | ۰۰ محمل توب                             |
| 00     | ۳۱ توبه الجمالي                         |
| ۵۵     | ۳۳ تزیه تغصیلی                          |

|     | (9)                                 |
|-----|-------------------------------------|
| 20  | ۳۳ ناز کاجاب لگائے                  |
| 94  | ٣٣ أيك وصيت نامد لكي لي             |
| 04  | ۳۵ قضاء عمري کي ادائيگي             |
| QA. | ٣٧ نوافل كے بجائے تضاء عمری پر حيس  |
| an  | ٣٤ قضاروزه كاحماب اور وصيت          |
| DA  | ٢٨ واجب زكوة كاحساب اور وميت        |
| 24  | ۲۹ حقوق العباد ادا كرم، بإمعاف كرائ |
| 4.  | ٥٠ فكر آخرت والول كاحال             |
| 41  | ٥١ حقوق العباد باتى ره جائمين تو؟   |
| 41  | ۵۲ الله كي مغفرت كالمجيب واقعه      |
| 44  | ۵ بچیلے ممناه محلا دو               |
| 30  | ٥٣ ياد آتے إستغفار كرلو             |
| 70  | ۵۵ حال کو درست کر لو                |
| 40  | ٥٦ خيرون القرون                     |
| 44  | ٥٥ حفرات تابعين كي احتياط           |
| 44  | ۵۸ حدیث بیان کرنے میں احتیاط کریں   |
| AF  | ٥٩ ابليس كى بات ورست تحى، ليكن؟     |
| 44  | ٢٠ ميس مشي سے افضل مول              |
| 44  | ١١ الله تعالى سے صلت ماتك لى        |
| 44  | ٦٢ شيطان برا عارف تما               |
| 4.  | ۱۳ موت تک به کا آر دو نگا           |
| 4.  | بهاد موت تک توبه تبول کر آرمو نگا   |
| 41  | ٢٥ شيطان أيك آزمائش                 |
| 44  | ٢٢ بهترين محناه كار بن جادّ         |

| 44         | ١٤ الله كارجت كم موقع                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| 48         | ۲۸ اس ذات سے ماوی کیس؟                                       |
| 4 (*       | ١٩ صرف تمناكر ما كاني فيس                                    |
| 4 6"       | 20 مغفرت كالمجيب واقعه                                       |
|            |                                                              |
|            | درو دشریف ایل هم عبادت                                       |
| 44         | ا انسانیت کے سب سے بوے محن                                   |
| A•         | ٢ ين تهي آگ ے روك ريا اول                                    |
| Al         | ٣ الله تعالي مجى اس عمل ميں شرک ہيں                          |
| AY         | سایک بهنده کس طرح درود کیج ؟                                 |
| AT         | ۵ حضور کامرتبدالله علی جانتے میں                             |
| AF         | ۲ به دعاسوفیمد تبول ہوگی                                     |
| 16         | ے دعا کرنے کا اوب<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
| A 🕭        | ۸ درود شریف پر اجر و ثواب<br>شده و بازی سرچه                 |
| PA         | ۹ درود شریف نضائل کامجموعه                                   |
| AM         | ۱۰ درود شریف نه پژھنے پر وقمیر<br>منت شنه                    |
| AA         | ۱۱ مختصر ترین درود شریف<br>۱۲ "صلح " یا "م " ککھنا درست نہیں |
| AA         | ۱۲ م یا س معما درست میں<br>۱۳ درود شریف لکھنے کا ثواب        |
| Α <b>4</b> | ۱۲۔ درور سریف سے کا تواب<br>۱۲ محدثین عظام مقرب ہندے ہیں     |
| A9         | ۱۱ فلدين طفاع سرب بهزيم بين<br>۱۵ ملا کله دعاء رحمت کرتے جن  |
| 4.         | لا من حمیر دع مرحیه ملامتی<br>۱۲ دس رحمیر، دس مرجیه سلامتی   |
| 41         | ۱۷ درود شریف پنجانے والے ملا ککه                             |
| 7'         |                                                              |

| 41     | ۱۸ من خود درود شتا هول                                                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 41     | 🔳 و کھ پریشانی کے دقت ورود شریف پڑھیں                                   |
| 47     | ۲۰ حضور صلی الله علیه وسلم کی دعائیں حاصل کریں                          |
| 44     | ٢١ درود شريف ك الفاظ كيامول؟                                            |
| 40     | ۲۲ من محرّت ورود شریف نه پردهیس                                         |
| 40     | ۲۳ تعلین مبارک کا نقشه اور اسکی فغیلت                                   |
| 40     | ٢٣ ورود شريف كالمحم                                                     |
| 44     | ۲۵ واجب اور فرض مي فرق                                                  |
| 44     | الم درود شريف كاواجب درجه                                               |
| 94     | ٢٧ جرمرتبه دوران درود شريف بردهنا الفنل ب                               |
| 44     | ۲۸ وضو کے دوران درود شریف پڑھے                                          |
| 44     | ٢٩ التي يادُل من موجائي تو درود شريف رده                                |
| 44     | ۳۰ مجد مي وافل موت اور نكلته وقت                                        |
| 44     | ۳۱ ان دعاؤل کی محمت                                                     |
|        | ٣٢ انهم بات كنے سے يملے ورود شريف                                       |
| 44     | ۱۱۱ مهات سے سے چنے ورود حریف<br>۲۳ خصر کے وقت در اور شریف               |
| 111    | ۲۲ مولے سے اسلے ورود شریف                                               |
| 1-1    | ۱۱ توت سے چے درود مریف<br>۳۵ بومیہ تین سومرتبہ درود شریف                |
| 1.1    | ت ا ا بوسیه بین سوسر به درود سریف<br>۱۳۹ درود شریف محبت برمانے کا ذریعہ |
| 1.4    |                                                                         |
| 1-1"   | ۳۷ درود شریف دیدار رسول کاسب<br>دست با ۴۳ مهرچنا که را                  |
| 1.14   | ۳۸ جا گئے میں حضور کی زیارت                                             |
| 1 • [* | ۳۹ حضور کی زیارت کا طریقه                                               |
| 1.0    | ۰۶ حضرت مفتى صاحب كانداق                                                |

| 1-0  | ۲۱ حفزت مغتی صاحب اور روضه اقدس کی زیارت  |
|------|-------------------------------------------|
| 144  | ۳۲ اصل چزسنت کی اجاع                      |
| 1.4  | ٣٣ درود شريف مي ع طريق ايجاد كرنا         |
| 1%   | ٣٣ بيد طريقته بدعت ہے                     |
| t-A  | ۳۵ نماز میں درود شریف کی کیفیت            |
| 1-4  | ٣٦ كيا ورود شريف ك وقت حضور تشريف لات بي؟ |
| 1-4  | ٣٧ بريد ديخ كاارب                         |
| 11+  | ٣٨ يە غلط عقيمه ب                         |
| 410  | ۳۹ آسته اور ادب کے ساتھ درود شریف پرهیں   |
| \$11 | ۵۰ ځالي اند هن جو کر سوچئے                |
| 117  | ۵ تم سرے کو شیں بیکار رہے ہو              |
|      |                                           |
|      | ملاوط ورنا ية لول مي كمي                  |
| 110  | ا كم وكناايك عظيم كمناه                   |
| 104  | ۲ آیات کا ترجمه                           |
| 144  | ٣ قوم شعيب عليد السلام كاجرم              |
| LIA  | ٧ توم شعيب پر عذاب                        |
| 114  | ه ي آك كا تكارك بي                        |
| 17.  | ۲ اجرت کم رینا کتاہ ہے                    |
| 111  | ے مزدور کو فورا مزدوری دید                |
| lrı  | ٨٠ توكر كوكيسا كلمانا ديا جائے؟           |
| 14.1 | ۹ طازمت کے اوقات میں ڈنڈی مارنا           |
| rr   | ١٠ ايك ايك من كاحماك هو گا                |
|      |                                           |

| tre   | ١١ دارالعلوم وبويندك اساتذه                    |
|-------|------------------------------------------------|
| ITT   | ۱۲ شخواه حرام ہوگی                             |
| 150   | ۱۳ سر کاری دفاتر کا حال                        |
| 110   | ۱۳الله کے حقوق میں کو آئی                      |
| 170   | ١٥ الماوث كرناحق تلفي ب                        |
| 144   | ١٧ اگر تھوک فروش طاوٹ کرے!                     |
| (14   | ۱۵ فریدار کے مائے وضاحت کر دے                  |
| Jt4   | ۱۸ عیب کے بارے میں گائب کو بتا دے              |
| 174   | ١٩ وهو كه دين والاجم مين سے نمين               |
| , 144 | ۲۰ امام ابو حنیفه رحمته الله علیه کی دیانتراری |
| 114   | ٢١ الج مارا مال                                |
| 114   | ۲۲ بیوی کے حقوق می کو ماضی مخناہ ہے            |
| 17.   | ٢٣ مرمعاف كراناحق تلني ب                       |
| 171   | ۲۴ خرچہ میں کی کرنا حق تلنی ہے                 |
| 151   | ٢٥ يه مارك كنامول كاوبال ب                     |
| GT.   | ٢١ حرام كے پيمول كا نتيجه                      |
| 188   | ۲۷ عذاب كاسب كناه بن                           |
|       | ۲۸ په عذاب سب کوانی لیپ میں لیا ی              |
| IF IF | ۲۹ غير مسلول كى ترتى كاسب                      |
| 1 PA  | ۳۰ مسلمانوں کا طرواتھیاز                       |
| 170:  | اس شار خلاصه                                   |
| 14.4  | 44                                             |

ž

### اس نجانگ بھائی بن جا وّ

| 191   | ا آیت کامنموم                                |
|-------|----------------------------------------------|
| I P'Y | ٢ جمكارے دين كو موند في والے ميں             |
| 16.60 | ٣ باطن كومتاه كرنے والى چيز                  |
| 16"   | ۳ا الله کی بارگاه میں اعمال <del>پی</del> شی |
| 10'0' | ۵ ووقحض روك ليا جائے                         |
| 166   | ۲ بغض ہے کفر کا اندیشہ                       |
| 160   | ٤ شب برات مي بحي مغفرت نهي موكي              |
| 140   | ۸ بغض کی حقیقت                               |
| 164   | ٩ حسد اور كينه كا بهترين طلاح                |
| 164   | ۱۰ دشمنول پر رحم، نبی کی سیرت                |
| 16A   | ١١ جنگرا علم كانور زائل كر ويتا ہے           |
| I/A   | ۱۲ حضرت تحانوی کی قوت کلام                   |
| 164   | ١٢ مناظره سے فائعه فيس موتا                  |
| 10-   | ۱۲۷ جنت می گمر کی منانت                      |
| 101   | 10 جھڑوں کے نتائج                            |
| 101   | ١٦ جنگڑے مس طرح فحتم ہول؟                    |
| PA    | ا توقعات مت رکھو                             |
| 107   | ۱۸ بدله لینے کی نیت مت رکھو                  |
| IPT   | ١٩ حضرت مفتى صاحب كى مقيم قرماني             |
| 10(4  | ۲۰ مجمعے اس میں برکت نظر نہیں آتی            |
| 100   | ۲۱ صلح کرانا مدقہ ہے                         |
| 104   | ۲۲ املام کاکرشمہ                             |

| 104   | ۲۳ اييا مخفص مجموناتهين                |
|-------|----------------------------------------|
| 104   | ۲۴ صريح جموث جائز شيس                  |
| 109   | ٢٥ زبان ے انجي يات تكالو               |
| 104   | ۲۰ ملح کرائے کی ایمیت                  |
| 14-   | ٢٥ أيك محالي كاداقعه                   |
| (4)   | ۲۸ محابه کرام کی حالت                  |
|       |                                        |
|       | ميماري عيات مي واب                     |
| 140   | ا مات باتمی                            |
| 144   | ۲ يارېري أيك مبارت                     |
|       | ۳ منت کی نیت سے بار پری کریں           |
| 144   | ۲۰ شیطانی حرب                          |
| 144   | ۵ ملد رحمی کی حقیقت                    |
| API   | ۲ نیار بری کی نضیات                    |
| 144   | ے متر ہزار فرشتوں کی دعائیں حاصل کریں  |
| 14-   | ٨ أكر يار ع تارافتكي موتو              |
| 141   | ۹ مختر حیاوت کرس                       |
| . (4) | ١٠ يه طريقة سنت كے خلاف يب             |
| 144   | ال حضرت عميدالله بن مبارك" كاليك واقعه |
| 141"  | السيد عمادت كيك مناسب وقت كاانتخلب     |
| 145   | السيد ب تكلف دوست زياده دير بيش سكاب   |
| 149   | الما مريض كون عن دعاكرو                |
| 140   | المارس " عادى " كامول سے پاكى كا دريد  |
| 144   | عرب المراجعة                           |

| 144    | ١٦ حصول شغا كاليك عمل              |
|--------|------------------------------------|
| 144    | کا ہر <u>ب</u> اری ہے شفا          |
| 144    | ١٨ عيادت كے دخت ذاويه نگاه بدل لو  |
| 149    | ١٩ دين حمل چيز كانام ہے؟           |
| 149    | ٢٠ مياوت ك وفقة بدب يجانا          |
|        | ملام کرنے کے داب                   |
| 146    | ا مات إلول كالحم                   |
| [A [6] | ۲ ملام کرتے کا قائمہ               |
| [AD    | ۳ ملام الشركا صليدب                |
| PAT    | س سلام کا جروثواب                  |
| 144    | ه ملام كوفت يد نيت كرليل           |
| 144    | ۲ نمازش سلام بميرية وقت كي نيت     |
| IAA    | ے جواب سلام سے بندہ کر جونا چاہے   |
| IAA    | ۸ مجل جن ایک مرجد سلام کرنا        |
| IAA    | a إن مواقع برسلام كرنا جائز فسيس   |
| 149    | ٠٠٠٠ دومرے كة دلير ملام بيجا       |
| 14 *   | ا تحریری سلام کا ہواب واجب ہے      |
| 14.    | ا فيرمسلون كوسلام كرية كا طريقه    |
| 191    | ۱۳ ایک میودی کا سلام کرنے کا واقعہ |
| 14"    | المال نرى كرنا يا بي               |
| 197    | ه است ملام ایک دعاوی               |
| 197    | الماسد معرت معروف كرفي كاحالت      |
|        |                                    |

| 195  | 44 حفزت معموف كرفئ كاليك واقعه               |
|------|----------------------------------------------|
| 190  | ١٨ "شكرية" كي يجائ "بيزاكم الله "كمنا جائية  |
| 194  | ١٩ ملام كا جواب بلند أواز يونا ياع           |
|      | مصافح كرنے كے آداب                           |
| 144  | ا حضور م کے خادم خاص _ حضرت انس م            |
| 4.0  | ٢ حضور صلى الله عليه وسلم كي شفقت            |
| P- ( | ٣ حضور صلى الله عليه وسلم سے دعاؤس كا حصول   |
| 191  | ٣ مدعث كانزجم                                |
| Y- Y | ۵ حضور صلی الله علیه وسلم اور توامنع         |
| 4-4  | ۲ حضور صلی الله علیه وسلم کے مصافحہ کا انداز |
| 7-1" | 2 دونول ما تحول سے مصافحہ کرناسنت ہے         |
| 4.14 | ٨ أيك ما تخد سے مصافحه كرنا خلاف سنت ہے      |
| 1.0  | 9 موقع د کھ کر مصافحہ کیا جائے               |
| 1.0  | ١٠ بيد معمانحد كاموتع نبيل                   |
| Y-0  | ا ا مصانح کامتعمد "اظهاد محبت"               |
| 4-4  | ١٢ اس وقت مصافحه كرنا كناه ہے                |
| 4.4  | ١٣ سي تو دششي ہے                             |
| 4.4  | ۱۴ عقیدت کی اثمّا کا واقعه                   |
| 146  | 10 مصافحہ کرنے سے ممناہ جھڑتے ہیں            |
| T-A  | ١٧ مصافح كرنے كاليك ادب                      |
| 14   | ١٤ لما قات كاأيك اوب                         |
| r-9  | ١٨ هميادت كرنے كا مجيب واقعه                 |

## چيزرني يحتين

| 416  | ، حضور صلى الله عليه وملم ہے پہلی طاقت                      |
|------|-------------------------------------------------------------|
| 110  | y ملام کا جواب دینے کا لحراقہ                               |
| 710  | ۳ ولول پر جواب دینا واجب ہے                                 |
| 414  | به شریعت می الفاظ بمی مقسود میں                             |
| 114  | ۵ ملام كرنامسلانون كاشعارى                                  |
| 114  | ب أيك محالي كاراتعه                                         |
| Y/A  | ، ابراع سنّت پرا جرد ثواب                                   |
| 179  | م حضرت ابو براور معفرت عمر منى الله تعالى منماك تتير كاواقد |
| 14.  | م مارے بتائے ہوئے طریقے مطابق عمل کو                        |
| rre  | ۱۰ ش سے خدا کا رسول ہون                                     |
| rrr  | ١١ بول سے هير فلب كن جائے                                   |
| ***  | ۲۲ بهل هبعت                                                 |
| Y'r' | س.                                                          |
| ***  | ١٨ اس تعيمت يرزندگي پرعمل كميا                              |
| ***  | ۵ عمل کوٹرا کو وات کوٹراند کو                               |
| ***  | ٢١ ايك ح داب كالجميب واقع                                   |
| 774  | 4، عموان وايس كري الأ                                       |
| TYA  | ١٨ اس كوجنت الغروس من پنجاديا كميا ہے                       |
| YYA  | ور اعتبار فاتے کا ہے                                        |
| 779  | ٧٠ ايك بزرك كالصحت آموز واقعه                               |
|      | ·                                                           |

19

الم .... حفرت عليم الاحت كاعات واضع ۲۲ .... عن الله وال ۲۲ .... این میوب ر نظر کو 441 ٢٢ .... كان من الاسف كى فيب كرنا TTY ٢٥ .... انهاء عليم السلام كاشيعه 1774 ٢٦ .... حفرت شاه اساميل شهيد كاواقعه \*\* ۲۷ .... دومری تقیحت 170 ١٨ نسب شيطان كاواك 244 ۲۹ ... چونامل بحی احث نوات ب TYA ٣٠ سيد ايك قادي عورت كاواقد 224 ۳۱ .... مغفرت کے بھور پر گناہ مت کو 244 ٣٢ .... أيك يزرك كي مففرت كاواقعه TYA ٣٣ .... نيك نيكي كو كليني ي 149 س .... نكى كاخيل الله كاممان ي 16. ٢٥ .... شيطان كادو مراداد 80% ٣٧ .... كى كناه كوچمونامت مجمو TEY ۳۷ .... مناه مغیواور کناه کبیره کی تفریق 264 ٣٠ .... كتاه كناه كو كمنيتاب TOP ۳۸ .... تیری هیمت 444 ۴٩ .... چوخي فيعت 110 به سه بانجین قیمت 274 اُمْتِ مسلم کہاں کھڑی سیسے ؟ ا ..... امت مسلمہ کے دو متضاد بہلو 401 م ..... حق دوانتاؤں کے درمیان 101

| TAT   | <ul> <li>۔اسلام → دوری کی ایک مثال</li> </ul>  |
|-------|------------------------------------------------|
| 101   | ۳ اسلامی بیداری کی ایک مثال                    |
| 100   | ۵ عالم اسلام کی مجموعی صورت حال                |
| 100   | ۲ اسلام کے نام پر قربانیاں                     |
| 101   | ٤ تحريكات كى ناكاى كاسباب كيابي                |
| 104   | ۸ غیر مسلموں کی مازشیں                         |
| 104   | 9 سازشوں کی کامیابی کے اسباب                   |
| ran   | ١٠ مخصيت کي نتمير سے غفلت                      |
| 104   | ا ا سیکولرازم کی تردید                         |
| 104   | ۱۲ اس تکری تروید کا متیجه                      |
| 109   | ١٣ جم في اسلام كوسياى بناويا                   |
| 14.   | ۱۴ حضور صلی الله علیه وسلم کی کلی زندگی        |
| **    | ١٥ كمد من فخصيت سازي موكي                      |
| PYI   | ۱۷ شخصیت سازی کے بعد کیے افراد تیار ہوئے؟      |
| rrr   | ۱۷ ہم لوگ ایک طرف چمک گے                       |
| 141   | ١٨ بم فردك املاح سے غافل موسك                  |
| ***   | ۱۹ از دل خیزد، بر دل ربیود                     |
| F.4L. | ۲۰ اخی اصلاح کی میلے فکر کرو                   |
| FTI   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        |
| 144   | ٣١ بركا موت معاشر عن كيا طرز عمل القتيار كريس؟ |
| 1744  | ۲۲ ماري ناكاي كانيك ايم سبب                    |
| 144   | ٢٣ "افغان جهاد " هاري مارخ كا مايناك باب، كين! |
| 744   | ۲۴ جاری تا کابی کا دو سرااتهم سعب              |
|       |                                                |

۲۵ ..... ہر دور میں اسلام کی تطبیق کا طریقتہ مختلف رہا ہے۔ ۲۷ ..... اسلام کی تطبیق کا طریقتہ کیا ہو؟ ۲۷ ..... خی تعبیر کا نقطہ نظر غلط ہے۔ ۲۸ ..... خلاصہ

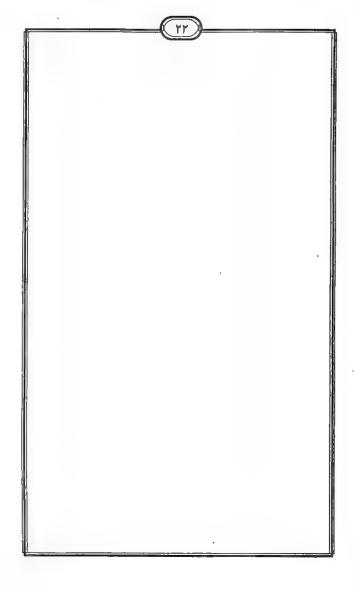



خطاب \_\_\_\_ حضرت بولانا محدَّقی عثمانی صاحب پُوللَّهم ضبط وترتیب محسستدعبدالترمیمن تاریخ \_\_\_\_ ۱۳٫ دسمبر ۱۹۵ ایم بر وزجعد مقام \_\_\_\_ جامع مسجد بهیت المکرم بخلش اقبال بکالِچ جبلا \_\_\_\_ خبراً

#### بسنية الله التحليالتي يث

#### توببہ گناہوں کا تریاق

الحمد لله نحمد و و و و التعنيد و التعنولا و المؤمن به و التوكل عليه ، و العود الله و التوجد الله في التوجد و ا

#### حضور كاسومرتبه استغفار كرنا

وعن الاغرا لمزف رضى الله عنه قال سمعت رسول الله صوالله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلب حتى استغفر الله ف اليوم مائة مرة -

ارشاد ہے:

لِيُغْفِنَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ قَمَا نَاخَدُ

(سورة الفتح ٢)

ماکہ اللہ آپ کے ایکے پچھلے سب گناہ معاف کر دے

اس کے باوجود حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ میں دن میں سومرتبہ استغفار کرتا ہوں ۔ اس حدیث استغفار کرتا ہوں ۔ اس حدیث میں "سو" کا جو عدد آپ نے بیان فرمایا۔ اس سے گنتی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ استغفار کی کرت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔

#### گناہوں کے وساوس سب کو آتے ہیں

پھراس حدیث میں استغفار کرنے کی وجہ بھی بیان فرہا وی کہ میں اتن کو استخفار اس لئے کر تا ہوں کہ بھی بھی میرے دل پر بھی بادل ساچھا جاتا ہے، مطلب بیہ ہے کہ بھی بھی بیت خیریت ایک نہی کے دل میں بھی خیالات اور وساوس پیدا ہو سکتے ہیں۔ کوئی آ دمی نیکی اور تقوی کے کتنے ہی بلند مقام پہنچ جائے، لیکن گناہوں کی جھکیوں ہے نہیں ریج سکتا۔ نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو بہت اعلی اور ارفع ہے، اس مقام تک کوئی پینچ ہی نہیں سکا، لیکن جسٹے اولیاء کرام، صوفیاء عظام، بزرگان دین گزرے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا خواہش بھی پیدا نہ ہوئی ہو ۔ لیڈا گناہوں کی جھکیاں تو بروں بروں کو آئی خواہش بھی پیدا نہ ہوئی ہو ۔ لیڈا گناہوں کی جھکیاں تو بروں بروں کو آئی جی ۔ اب ایشتہ فرق ہے ہوئی ہو۔ کہم میسے عافل لوگ تو گناہوں کی ذرائی جھکی پر ہتھیار جوالی توفیق براس کو اور کوئی اللہ ویت ہیں ، اور گناہ کا ار تکاب کر لیتے ہیں ۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ قال ویت ہیں اور وساوس آتے ہیں۔ والے توفیق عطافرہاتے ہیں، ان کو بھی گناہوں کے خیالات اور وساوس آتے ہیں۔ اور دل میں گناہوں کے ارادے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کے فضل اور دور میں گناہوں کے خیالات اور وساوس آتے ہیں۔ اور دل میں گناہوں کے ارادے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالی کے فضل اور دور میں گناہوں کے خیالات اور وساوس آتے ہیں۔

مجاہرے کی بر کمت ہے وہ خیالات، وسادس ادر ارا دے کمزور ہوجاتے ہیں۔ چھروہ ارا دے کمزور ہوجاتے ہیں۔ چھروہ ارادے انسان پر غالب نہیں آتے; جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گناہ کا خیال آئے کے باوجود اس خیال پر عمل نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں ہے کہ:

#### وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَــمَّ بِهَا

(سوره ليست: ۲۴)

لینی زلیخائے گناہ کی دعوت دی تواس وقت حضرت یوسف علیہ السّلام کے دل میں بھی گناہ کا تصورُا ساخیال آگیا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔

#### بیہ خیال غلط ہے

لنذا تصوف و طریقت کے بارے میں یہ نہیں مجھنا چاہے کہ اس میں قدم رکھنے کے بعد روائل اور گناہوں کا بالکل ازالہ ہو جائے گا۔ اور پھر گناہوں کا بالکل خیال ہی نہیں آئے گا، بلکہ ہوتا ہے ہے کہ مجاہرہ کرنے اور مشق کرنے کے نتیج میں گناہوں کے نقاضے مفلوب اور کمزور ہو جائے ہیں۔ اور پھران کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لنذااس طریق میں بردی کامیابی بھی ہے کہ گناہوں کے نقاضے مفلوب اور کمزور پر جائیں۔ اور انسان کے اوپر غالب نہ آنے پائیں۔ لیکن سے سوچنا کہ مجاہدہ کرنے کے بعد دل میں گناہوں کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ یہ بات ہے سوچنا کہ مجاہدہ کرنے کے بعد دل میں گناہوں کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ یہ بات محال ہے۔ یہ مجمی نہیں ہو سکتا۔

جوانی میں توبہ سیجئے

اس کئے کہ اللہ تعالی نے انسان کے ول میں گناہ کا داعیہ اور تقاضہ بیدا

ار ۱۸ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

#### " فَالْهُمَهَا فُجُوْسَ هَا وَيَتَقُولِهَا"

(موره الشمس ۸)

لین ہم نے انسان کے دل میں گناہ کا بھی تقاضہ پیدا کیا ہے اور تقوی کا تقاضہ بھی پیدا کیا ہے، اس میں توامتحان ہے۔ اس لئے کہ اگر انسان کے دل سے گناہ کا تقاضہ بالکل ختم ہو جائے اور فنا ہو جائے۔ تو پھر گناہوں سے بیچنے میں انسان کا کیا کمال ہوا؟ پھر نہ تو نفس سے مقابلہ ہوا، اور نہ شیطان سے مقابلہ ہوا، نہ ان سے معرکہ پیش آیا۔ تو پھر جنت کس کے بدلے ملے گی؟ اس لئے کہ جنت تواسی بات کا انعام ہے کہ دل میں گناہوں کے تقاضے اور واعمے پیدا ہور ہے ہیں، لیکن انسان ان کو کشت دے کر اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے اور اللہ کی عظمت اور جلال سے کشت دے کر اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت سے اور اللہ کی عظمت اور جلال سے ان تقاضوں پر عمل نہیں کر آ۔ تب جاکر انسان کا کمال ظاہر ہو آ ہے۔ شخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ فراتے ہیں:

ونت بیری گرگ ظالم می شود پربیزگار در جوانی نتبه کردن شیوه پیفیری

لین برها ہے میں تو ظالم بھیریا بھی متق اور پر بیزگار بن جاتا ہے ، اس لئے کہ اس وقت نہ منہ میں دانت رہے ، اور نہ پیٹ میں آنت رہی ، اب ظلم کرنے کی طاقت بی نمیں ہے۔ اس لئے اب پر بیزگار نمیں ہے گاتو اور کیا ہے گا! لیکن چنم روں کا شیوہ یہ ہے کہ آو می بوائی کے اندر تو بہ کرے ، جب کہ قوت اور طاقت موجود ہے۔ اور گناہوں کا تقاضہ بھی شدت سے پیدا ہور ہاہے۔ اور گناد کے مواقع بھی میر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف سے آد می گناہوں سے جے جائے۔ میسر ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے خوف سے آد می گناہوں سے جے جائے۔

بزرگول کی صحبت کااثر

بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اللہ والاہم پر ایسی نظر ڈال دے اور اپ

سینے ہے لگالے۔ اور سینے ہے اپنے الوارات منقل کر دے اور اس کے نتیجے میں گناہ کا داھیہ ہی دل سے مث جائے۔ یاد رکھو، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، جو فحض اس خیال میں ہے وہ وہ وھو کے میں ہے، اگر ایساہو جا تا تو پھر دنیا میں کوئی کا فرباتی نہ

رہتا، اس لئے کہ پھر تعرفات کے ذریعہ ساری دنیا مسلمان ہو جاتی۔
حضرت تعانوی قدس اللہ سرہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر
ہوئے۔ اور کما کہ حضرت، کچھ نصیحت فرماد یجئے، حضرت نے نصیحت فرمادی۔ پھر
وہ صاحب رخصت ہوئے ہوئے کہنے گئے کہ حضرت، مجھے آپ اپنے سینے میں سے
کچھ مطافرماد یجھے۔ ان کامقصد میہ تعاکہ سینے میں سے کوئی نور نکل کر ہمارے سینے
میں داخل ہو جائے، اور اس کے نتیج میں بیڑہ پار ہو جائے اور گناہوں کی خواہش
میں داخل ہو جائے ، اور اس کے نتیج میں بیڑہ پار ہو جائے اور گناہوں کی خواہش
ختم ہو جائے سے حضرت نے جواب میں فرما یا کہ سینے میں سے کیا دوں۔ میرے

م ہو بات سے میں آو بلغم ہے۔ چاہئے تو لے لو سے بسر حال مید جو خیال ہے کہ کسی بزرگ سنے میں آو بلغم ہے۔ چاہئے تو لے لو سے بھر مل جائے گاتو سب رذائل دور ہو جائیں گے۔ مید خیال لغوہے۔

ایں خیال است و محال است و جنوں

البتہ اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی معبت میں آٹیر ضرور رکھی ہے کہ اس کے ذرایعہ انسان کی فکر اور سوچ کارخ بدل جاتا ہے ، جس کے نتیج میں انسان صحیح راستے ہر چل پڑتا ہے۔ گر کام خود ہی کرنا ہوگا، اور اپنے اختیار سے کرنا ہوگا۔

#### ہروقت نفس کی نگرانی ضروری ہے

بسرحال، گناہوں کے دسادی اور ارادوں کا بالکل خاتمہ نہیں ہو سکتا، چاہے کی بڑے ہے بڑے مقام تک بہنچ جائے، البتہ کمزود ضرور پڑ جاتے ہیں۔ یک وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص سالها کا سال تک کسی بزرگ کی صحبت میں رہا، اور جو چیز بزرگوں کی صحبت میں حاصل کی جاتی ہے، وہ حاصل بھی ہو گئی۔ اور جنیل بھی ہو (**r**.)

گئی، اور دل میں خوف، خشیت اور تفتی پیدا ہو گیا، نبت مع اللہ اور تعلق مع اللہ اور حلق مع اللہ اور دل میں خوف، خشیت اور تفتی پیدا ہو گیا، نبت مع اللہ اور انسان کو ہر ہر قدم پر اپنی مگرانی رکھنی پرتی ہے، یہ نہیں ہے کہ اب شخ بن گئے۔ اور شخ ہو اور شخ ہو اجازت حاصل ہو گئی تواب اپنے آپ ہے، اپنے نفس سے عافل ہو گئے، اور یہ سوچاکہ اب قد نفس اور شیطان ہمی ہمارا موجا کہ اب قد نسس اور شیطان ہمی ہمارا کی خوبیں بھار کہ میں بھار کے کہ شخ کی صحبت کی برکت سے انسان مور ہوا کہ گئا میں معار ایک غلط ہے، اس لئے کہ شخ کی صحبت کی برکت سے انسان مور ہوا کہ گئا ہے کہ کر انسان کو پریشان کر برق ہے۔ اس لئے کہ کسی وقت رکھنی کر انسان کو پریشان کر بریشان کو بریشان کر بریشان کر بریشان کر بریشان کو بریشان کر بریشان کی بریشان کی بریشان کر بریشان کو بریشان کر بریشان کو بریشان کر بریشان کر بریشان کر بریشان کر بریشان کر بریشان کر بریشان کو بریشان کر بیشان کر بریشان کر بریش

اندرین ره می زاش و می فراش آدم آفر دے فارغ، مباش

لین اس راه پس تراش و خراش بیشه کی ہے، حق که آخری سانس آنے تک کی وقت بھی انسان کو و حوکه وقت بھی انسان کو و حوکه دے سکتا ہے۔

#### أيك لكز بارے كاقصه

مثنوی میں مولاناروی رحتہ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک لکڑ ہارا تھا۔ جو جنگل سے جاکر کئزیاں کاٹ کر لایا کر ناتھا۔ اور ان کو ہازار میں نیج دیتا تھا، ایک مرتبہ جب کئزیاں کاٹ کر لایا۔ کئڑیوں کے ساتھ ایک بواسانپ بھی لپٹ کر آئیا، اس کو پتہ نہیں چلا۔ لیکن جب گھر پہنچا تو تب اس نے دیکھا کہ ایک سانپ بھی آئیا ہے۔ البتہ اس میں جان نہیں تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مردہ ہے اس لئے اس کلڑ ہارے نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ وہیں گھر کے اندر ہی رہنے دیا۔ باہر نکا لنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن جب اس کو گر می پٹی تواس کے اندر حرکت پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور آہت آہت اس نے رینگنا شروع کر دیا، ککڑ ہارا مخطت میں لیٹا ہوا تھا۔ اس سانپ نے جاکر اس کو ڈس لیا، اب محروا لے پریشان ہوئے کہ میہ تومردہ سانپ تھا۔ کیسے ذعبہ ہوکر اس نے ڈس لیا؟

#### نفس بھی آیک اژدھاہے

یہ قصد نقل کرنے کے بعد مولاناروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے نقس کا بھی سے مال ہے، جب انسان کسی اللہ والے کی محبت میں رہ کر مجاہدات اور ریاضتیں کرتا ہے تواس کے نتیج میں یہ نفس کزور ہوجاتا ہے، اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یہ اب مردہ ہو چکاہے، لیکن حقیقت میں وہ مردہ نہیں ہوتا۔ اگر انسان اس کی طرف سے خافل ہوجائے تو کسی بھی وقت ذیرہ ہو کر ڈس لے گا، چانچہ مولاناروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ب

لاس اثردها است مرده است ازغمر ب آلتی انسرده است

لینی بیدانسان کانفس بھی آثر دھا کے مامیر ہے ابھی مرا نہیں ہے، لیکن چونکہ مجاہدے اور ریاضتیں کرنے کی چوٹیس اس پر پڑی ہیں۔ اس لئے بیدا نسر دہ پڑا ہوا ہے۔ لیکن کسی وقت بھی زندہ ہوکر ڈس لے گا۔ للذا کسی کمھے بھی نفس سے غافل ہو کر مت بیٹھو۔

#### گناهون کاتریاق "استغفار" اور توبه

لیکن جس طرح اللہ تعالی نے نفس اور شیطان دو زہر ملی چیزیں پیدا فرمائی میں۔ جوانسان کو پریشان اور نزاب کرتی ہیں، اور جہنم کے عذاب کی طرف انسان کو لیے جانا چاہتی ہیں۔ اس طرح ان دونوں کا تریاق بھی بردا زبر دست پیدا فرمایا۔ اللہ ۳۲

تعالیٰ کی حکمت سے میہ بات بعید تھی کہ زہرتو پیدا فرہا دیتے اور اس کا تریاق پیدا نہ فرمات، اور وہ تریاق ان ان از مرکا اثر فتح کر دیتا ہے، وہ تریاق ہے ان استفار " " توبہ " الذاجب بھی بید لفس کا سانپ تمہیں ڈسے، یااس کے ڈے کا ندیشہ ہو تو تم فرا میہ تریاق استعمال کرتے ہوئے کو:

ٱ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا إِلْ مِنْ كُلِّ ذَنْ إِ قَا أَقُوْ كُو اللَّهِ

یہ تریاق اس زہر کا سارا از ختم کر دے گا۔ بسرطال، جو بیاری یا زہرا اللہ تعالی نے بیدا فرمایا اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا۔

فدرت كاعجيب كرشمه

ایک مرتبہ میں جنوبی افریقتہ میں کیب ٹاؤن کے علاقے میں ریل گاڑی ہر سفر کر رہا تھا۔ رائے میں ایک جگہ میاؤی علاقے میں گاڑی رک گئی، ہم نماز کے لئے نیج ازے ، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک خوبصوت یوداہے ، اس کے ہے بہت خوبصورت نتے اور وہ بودا بہت حسین وجمیل معلوم ہور ہاتھا۔ بے اختیار دل جایا کہ اس کے بیتے کو توڑ لیں۔ میں نے جیسے ہی اس کے بیتے کو توڑنے کے لئے ہاتھ برهایاتومیرے جور ہنمائے۔ وہ ایک دم زورے فی پڑے کہ حضرت! اس کو ہاتھ مت لگائے گا، میں نے یوچھا کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ بیہ بہت زہر لی جھا ڈی ے۔ اس کے بت و کھنے میں توبت خوشما ہیں۔ لیکن بداتا زہر بلام کہ اس کے چھولے سے انسان کے جسم میں زہر چڑھ جاتا ہے اور جس طرح بچو کے ڈھنے سے ز ہری اس اٹھتی ہیں۔ ای طرح اس کے چھوٹے سے بھی اس اٹھتی ہیں۔۔۔ میں نے کماکہ اللہ کاشکر ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اور پہلے سے معلوم مو گیا۔ یہ ا**تنہی** خطرناک چزہے ، دیکھنے میں بوی خوبصورت ہے ۔۔۔۔۔ پھر میں لے ان ے کما کیے یہ معالمہ تو بوا خطر فاک ہے۔ اس لئے کہ آپ فے جھے تو بتادیا جس کی وجہ ہے میں پچ کٹیا۔ لیکن اگر کوئی انجان آ دمی جاکر اس کو ہاتھ لگا دے، وہ تو مصببت اور تکلیف میں متلا ہو جائے گا۔

اس پر انہوں نے اس سے بھی زیادہ بجیب بات بتائی۔ وہ سے کو اللہ تعالیٰ فدرت کا بجیب کر شمہ ہے کہ جہاں کسی سے زہر لی جما ڑی ہوتی ہے۔ اس کی بڑ
میں آس پاس لاز آلیک پودا اور ہوتا ہے، للذا اگر کسی شخص کا ہاتھ اس زہر سلے پودے پرلگ جائے تو وہ فورا اس دوسرے پودے کے پتے کو ہاتھ لگادے۔ اسی وقت اس کا زہر ختم ہوجائے گا۔ پہنا نجہ انہوں نے اس کا زہر ختم ہوجائے گا۔ پہنا نجہ انہوں نے اس کی بڑیں وہ دوسرا پودا بھی دکھایا۔ یہ اس کا تریاق ہے۔

بس میں مثال ہے ہمارے گناہوں کی اور استعفار وتوبہ کی، لنذا جہاں کمیں گناہ کا زہر پڑھ جائے تو فرزاً توب استعفار کا تریاق استعمال کرو۔ اس وقت اس گناہ کا زہر از جائے گا۔

#### خليفة الارض كوترياق دے كر جيجا

ہمارے حضرت واکم عبدال سے صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبدار شاہ فرما یا کہ اللہ تعالی نے انسان کے اندر گاناہ کی صلاحیت رکھی، اور چراس کو خلیفہ بنا کر دنیا چر بھیجا، اور جس مخلوق چر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اس کو اپنا خلیفہ بنانے کا ابل بھی قرار نہیں ، تو وہ خلافت کے بھی اہل نہیں ۔ اور انسان صلاحیت اور المیت موجود نہیں، تو وہ خلافت کے بھی اہل نہیں ۔ اور انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت بھی رکھی، اور دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے نمونے اور مشق کے اندر میسیجنے سے پہلے نمونے اور مشق کے طور پر آیک غلطی بھی کروائی گئی، چنا نچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تو یہ کہ دیا گیا کہ بوری جنت میں جمال چاہو جاؤ۔ جو چاہو کھاؤ۔ گر مصرت آدم علیہ السلام کو بہنا ور دس کے بعد شیطان جنت میں بہنچ گیا۔ اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہنا دیا۔ جس کے نتیج میں انہوں نے اس در خت کو کھا کیا۔ اور اس نے کھرت آدم علیہ السلام کو بہنا دیا۔ جس کے نتیج میں انہوں نے اس در خت کو کھا لیا۔ اور قبلی مرز دہوگئی ۔ ۔ ۔ بین غلطی ان سے کروائی گئی، اس لئے کہ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن غلطی کروانے کے بعد ان کے کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن غلطی کروانے کی بعد ان کے کام اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لیکن غلطی کروانے کے بعد ان کے کوئی

۲۲

اندر پریشانی، شرمندگی پیدا ہوئی کہ یا اللہ مجھ سے کیسی غلطی ہوگئی، اس کے بعد الله تعالیٰ نے ان کو چند کلمات سکھائے۔ اور ان سے فرمایا کہ اب تم یہ کلمات کو:

\*مَهَّنَاظَلَمُنَّا ٱنْفَسَنَا وَإِنْ لَمُنَّغُفِرُ لَنَا وَ ثَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَ مِنَ الْخَسِرِينَ

(الامراف:٢٣)

قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ہم نے یہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے، یہ بھی تواند تعالیٰ کی قدرت میں تھا کہ یہ کلمات ان کو سکھائے بغیراور ان سے کسلوائے بغیرونیے ہی معاف فرما دیے، اور ان سے کسہ دیے کہ ہم نے جہیں معاف کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، کیوں ؟ ہمارے حضرت وَاکمْ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب پچھ کراکر ان کو بنا دیا کہ جس دنیا میں تم جا ہم وہاں یہ سب بچھ ہوگا، وہاں بھی شیطان تممارے پاس آسے گا، اور نفس بھی لگاہوا ہوگا۔ اور کھی تم ہے کوئی گناہ کرائے گا، اور نفس تم جب تک ان کے لئے اپ ساتھ تریاق لے کر نہیں جاؤ گے۔ اس دفت تک تم جب تک ان کے لئے اپ ساتھ تریاق لے کر نہیں جاؤ گے۔ اس دفت تک وزیا میں میں جاؤ گے۔ اس دفت تک دنیا میں جو نہیں گزار سکو گے، وہ تریاق ہے "استغفار دونوں چزیں ان کو سکھا کر پھر فرمایا کہ اب دنیا میں جاؤ اور اور یہ " لنذا غلطی بھی بہت آسان ہے کہ زبان سے استغفار کر لے تو انشاء اللہ وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔

#### ووتوبه " تين چيزول کامجموعه

عام طور پر دولفظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک "استعفار" اور ایک " توبہ"
اصل ان میں سے " توبہ " ہے اور "استعفار" اس توبہ کی طرف جانے والاراستہ
ہے، اور یہ " توبہ" تین چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ جب تک یہ تمن چیزیں جمع نہ
ہول، اس وقت تک توبہ کامل نہیں ہوتی، ایک یہ کہ جو غلطی اور گناہ سرز د ہواہے
اس پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ پشیانی اور دلی فکستگی ہو۔ دوسرے یہ کہ جو گناہ
ہوااس کونی الحال فوراً چھوڑ دے، اور تیسرے یہ کہ آسندہ گناہ نہ کرنے کا عزم

کال ہو، جب تین چیزیں جمع ہو جائیں۔ تب توبہ کمل ہوتی ہے۔ اور جب توبہ کر لی تووہ توبہ کرنے والا مختص گناہ سے پاک ہو گیا، صدیث شریف میں ہے کہ: التاثب من الذنب تعن لاذنب له

(ابن ماجه، كتب الزهد، باب ذكر التوبة، مديث تمبر ٢٠٠٣)

ین جس نے گناہ سے توبہ کر لی۔ وہ اسیا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں،
صرف سے نہیں کہ اس کی توبہ قبول کر لی۔ اور نامہ انگال کے اندر سے لکھ دیا کہ اس
نے فلال گناہ کیا تفاوہ گناہ معاف کر دیا گیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم دیکھئے
کہ توبہ کرنے والے کے نامہ انگال ہی ہے وہ گناہ مٹا دیتے ہیں، اور آخرت میں
اس گناہ کا ذکر فکر بھی نہیں ہوگا کہ اس بندہ نے قلال وقت میں فلال گناہ کیا
تقا۔

#### « کراماً کاتبین " میں ایک امیر ایک مامور

بلکہ جس نے ایک بات اپنے شیخ ہے می ، کی کتاب جس نہیں دیکھی۔ وہ جو انسان کے ساتھ یہ جو وہ فرشتے ہیں۔ جن کو "کر اما کا تبین" کما جاتا ہے۔ جو انسان کی نیکیاں اور برائیاں لکھتے ہیں، وائیں طرف والا فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے۔ اور بائیں طرف والے فرشتے کو بائیں لکھتا ہے، تو میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دائیں طرف والے فرشتے کو بائیں طرف والے فرشتے کا امیر مقرر کیا ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم ہے کہ جہاں کہیں دو آ دمی ال کر کام کریں توان میں ہے ایک امیر مقر کیا ہے۔ اس ایک امیر ہو۔ اور دوسرا مامور ہو۔ لنذا جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو دائیں طرف والا فرشتہ فورا اس نیک کو لکھ لیتا ہے۔ اس لئے کہ اس کو نیکی کھتے میں دوسرے فرشتہ ہو اور دوسرا کی ماجت اور ضرورت نہیں۔ کیونکہ وہ امیر ہے۔ اور دوسرے فرشتہ ہو تو ایکی طرف والے فرشتہ کالا فرشتہ ہو تا کے فرش کرتا ہے، تو ہائیں طرف والے فرشتہ کالی گرائی طرف والے فرشتہ کی گراہ اور غلطی کرتا ہے، تو ہائیں طرف والا فرشتہ دائیں طرف والے فرش کی گوئی گرائیں کی میں کی دو میں کی دو اس کے خوالم کی کر ان والے فرش کی کی دائیں کی دو ان کی کی دو اس کر کی دو اس کی کی دو اس کی کی دو اس کی کی دو اس کی کر کی دو اس کی دو اس کی دو اس کی دو اس کی کی دو اس کی کی دو اس کی دو اس کی کی دو اس کی دو

ے پوچھتا ہے کہ اس بندہ نے فلال گزاہ کیا ہے جس اس کو لکھوں یا نہیں؟ تو دائیں طرف والا فرشتہ کہتا ہے ، نہیں، ابھی مت لکھو، ابھی ٹھرجاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ تو ہد کر لیے، اگر لکھ لو کے تو پھر مثانا پڑے گا، تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتا ہے کہ اب لکھ لول! وہ کہتا ہے کہ ٹیسر کی ہو جہتا ہے، اور بندہ اس وقت تک توبہ نہیں کر آ تو اس وقت کہتا ہے کہ اب لکھ لو۔

کہ اب لکھ لو۔

### صدبارگر توبه شکستی باز آ

الله تعالى كى رحمت بيه به كه بنده كو گناه كه بعد مسلت دية بين، كه وه گناه به توب كرك است وية بين، كه وه گناه ب قوب كرك مداس كام اس كه نامدا ممال بين كهمنان نه پڑے، ليكن كوئى فخض توب نه كرك تو پر كرك اور اس كے لكھنے كه بعد بعل مرتب وم تك دروازه كھلا به كه جب چاہو، توبه كركو كو توده گناه تمهار بنا مال است والد الك مرتب جب سيح ول ب توبه كركو كوئة توده گناه تمهار بنا مال بدا ممال به مناویل و بات كار وازه كھلا ب، "الله اكبر" كيے كريم اور رحيم كى بار كاه اس وقت تك توبه كا دروازه كھلا ب، "الله اكبر" كيے كريم اور رحيم كى بار كاه ب فرمايا:

باز آ باز آ ہر آنچہ ستی باز آ کر کافر و گمر و بت پرسی باز آبا

ایں درگہ ما درگہ تو امیدی نمیت صد بار گر توبہ شکستی باز آ اگر سوبار توبہ ٹوٹ گئ ہے، تو پھر توبہ کر لو، اور گناہ سے رک جاؤ۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔

## رات کو سونے سے پہلے توبہ کر لیا کرو

ہارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت بابا جم احسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ۔ جو حضرت تعانوی رحمتہ اللہ علیہ۔ جو حضرت تعانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بڑے ججیب و غریب بزرگ تھے۔ جن لوگول نے ان کی زیارت کی ہے۔ وہ ان کے مقام سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جمیب فہم و فراست عطا فرائی تھی، جمیب باتیں ارشاد فرما یا کرتے تھے، ایک آزاد منش نوجوان اس مجلس میں آگیا مجھوٹے چھوٹے چکتے ہوا کرتے تھے، ایک آزاد منش نوجوان اس مجلس میں آگیا ۔ وہ اپنے کی مقصد سے آیا تھا۔ گریہ اللہ والے تو ہر وقت سمانے اور تربیت کرنے کی فکر میں رہتے ہیں، چنا نچہ اس نوجوان سے فرمانے گے کہ میاں! لوگ جمعتے ہیں کہ یہ دین بڑا مشکل میں، اس سے دین پکھے ہی مشکل نہیں، بس اوک بیٹھ کر اللہ تعانیٰ سے توبہ کر لیا کرو۔ بس بی سارا وین ہے۔

# گناہ کا اندیشہ عزم کے منافی نہیں

جبوہ فوجوان چلا گیا تو میں نے کما کہ حضرت! یہ توبہ دافقی ہوی عجیب و غریب چیزہ ۔ لیکن دل شرایک سوال رہتا ہے۔ جس کی دجہ ہے ہیں رہتی ہے۔ فریانے گئی کہ کیا؟ میں نے کما کہ حضرت! توبہ کی تین شرطیس ہیں۔ ایک یہ کہ دل میں شدامت ہو، دوسرے یہ کہ فورا اس گناہ کو چھوڑ دے، تیسرے یہ کہ آئندہ کے لئے یہ عزم کر لے کہ آئندہ یہ گناہ بھی نہیں کروں گا۔ ان میں سے کہائی دوباتوں پر توعمل کرنا آسان ہے کہ گناہ پر ندامت بھی ہو جاتی ہے، اور اس گناہ کواس وقت چھوڑ بھی دیا جاتا ہے لیکن تیسری شرط کہ یہ پخت عزم کرنا کہ آئندہ یہ گناہ نمیس کروں گا۔ بیہ بردامشکل معلوم ہوتا ہے۔ اور پہت نمیس چلا کہ یہ پخت عزم کرنا کہ آئندہ بیر گناہ نمیس کروں گا۔ بیہ بردامشکل معلوم ہوتا ہے۔ اور پہت نمیس چلا کہ یہ پخت عزم کرما کہ یہ بخت عزم کرما کہ یہ بخت عزم کو کہ اور جب عزم میچ نہیں ہوا تو توبہ بھی صیح نمیس ہوئی، اور جب عزم میچ نہیں ہوا تو توبہ بھی صیح نمیس ہوئی، اور جب

توبہ صحیح نہیں ہوئی تواس گناہ کے باقی رہنے اور اس کے معاف نہ ہونے کی پریشانی رہتی ہے۔

جواب میں حضرت بابا جم احسن صاحب رحت الله علیہ نے فرہا: جاؤ میاں،
تم قوعزم کامطلب بھی نہیں بچھتے عزم کامطلب سے ہے کہ اپی طرف سے بیداراوہ
کر لوکہ آئندہ بید گناہ نہیں کروں گا، اب اگر بیدارادہ کرتے وقت ول میں بید
دھڑکہ اور اندیشہ لگاہوا ہے کہ پتہ نہیں، میں اس عزم پر خابت قدم رہ سکوں گایا
نہیں؟ قواندیشہ اور دھڑکا اس عزم کے منافی نہیں۔ اور اس اندیشے اور خطرے کی
وجہ سے توب میں کوئی نقص نہیں آنا، بشرطیکہ اپنی طرف سے پختدارادہ کر لیاہو، اور
دل میں بید بو خطرہ لگاہوا ہے، اس کاعلاج بیہ ہے کہ قوبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ اللہ
تعالیٰ سے دعاکر لوکہ یا اللہ، میں قوبہ تو کر رہاہوں۔ اور آئندہ نہ کرنے کاعزم تو
تو الی سے دعاکر لوکہ یا اللہ، میں قوبہ تو کر رہاہوں۔ اور آئندہ نہ کرنے کاعزم تو
عزم پر خابت قدم رہ سکو نگایا نہیں؟ یا اللہ، آپ ہی جھے اس عزم پر خابت قدم فرما
ور ترجئے۔ آپ ہی جھے استقامت عطافرہ سے، جب بید دعاکر لی تواشاء اللہ وہ خطرہ
ور ترجئے۔ آپ ہی جھے استقامت عطافرہ سے، جب بید دعاکر لی تواشاء اللہ وہ خطرہ
ور ترجئے۔ آپ ہی جھے استقامت عطافرہ سے، جب بید دعاکر لی تواشاء اللہ وہ خطرہ
ور اندیشہ ذائل ہو جائے گا۔

حقیقت بہ ہے کہ جس وقت حضرت باباصاحب نے یہ بات ارشاد فرمائی، اس کے بعدے دل میں ٹھنڈک پڑگئی۔

### مايوس مت ہو جاؤ

حفرت سری سقطی رحمته الله علید، جو بڑے درجے کے اولیاء الله یس سے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمته الله علید کے شخ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب تک شہیں گناہوں سے ڈرگتا ہو، اور گناہ کر کے دل میں ندامت بیدا ہوتی ہو۔ اس وقت تک ماہوس کا کوئی جواز شمیں۔ ہاں، بیات بڑی خطرناک ہے کہ دل سے گناہ کا ڈرمٹ جائے، اور گناہ کرنے کے بعد دل میں کوئی ندامت پیدا نہ ہو، اور انسان گناہ پر سید زوری کرنے گئے، اور اس گناہ کو جائز کرنے کے لئے آاویلیں کرنا شروع کر دے۔ البتہ جب تک دل میں ندامت پیدا ہوتی ہو۔ اس وقت تک مالیسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ہمارے حضرت بیہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ ۔ موکہ امیدها ست سوئے نو امیدی حروکہ امیدها ست

یعن نا امیدی کی طرف مت جاؤی کیونکه امید کے رائے بے شار ہیں۔ آرکی کی طرف مت جاؤی کی دورج موجود ہیں۔ لنذا توبد کر لو تو گناہ سب فتم ہو جائیں گے۔

# شیطان مایوی پیدا کر تا ہے

اور جب تک اللہ تعالی نے توب کا دروازہ کھولا ہوا ہے تو پھر مایوی کیسی؟ یہ جو بعض او قات ہمارے دل میں خیال آ آ ہے کہ ہم تو بڑے مردود ہو گئے ہیں، ہم ے عمل و غیرہ ہوتے نہیں ہیں۔ گناہوں میں جتال ہیں، اس خیال کے بعد مایوی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یا در کھو: یہ مایوی پیدا کر ناہمی شیطان کا حربہ ہے، اس لئے کہ شیطان دل میں مایوی پیدا کر کے انسان کو بے عمل بنانا چاہتا ہے۔ ارے متح کہ شیطان دل میں مایوی پیدا کر کے انسان کو بے عمل بنانا چاہتا ہے۔ ارے کم یہ دیکھو کہ جس بندہ کا مالک اتبار حمٰن اور رحیم ہے کہ اس نے مرتے دم تک توب کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو بندہ تھر کر لے گا، اس کے گناہ نامہ اعمال سے بھی مناویس گے۔ کیاوہ بندہ پھر بھی مایوس ہو جائے؟ اس کو مایوس ہو جائے ؟ اس کو مایوس ہو جائے کہ و جو جائیں کے حضور حاضر ہو کر استغفار مایوس ہو جائیں گے۔ اور توبہ کرے۔ میں۔ بس اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر استغفار کے۔ اور توبہ کرے۔ میں۔ بس اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر استغفار کے۔ اور توبہ کرے۔ میں۔ میں مان موان ہو جائیں گے۔

الی تیسی میرے گناہوں کی

ارے ان گناہوں کی کیا حقیقت ہے؟ توبہ کے ذریعے ایک منٹ میں سب اڑ

4.

جاتے ہیں، چاہے بوے سے بوے گناہ کیوں نہ ہوں۔ وہی حضرت بابا مجم احسن صاحب قدس اللہ سرہ، بوے المجھے شاع بھی تھے۔ ان کے اشعار ہم جیسے لوگوں کے لئے بوی تیلی کے شعر ہوتے تھے۔ ان کا ایک شعر ہے ۔ وولتیں مل سمئیں ہیں آ ہوں کی ایک شیرے ماہوں کی ایک شیرے گناہوں کی ایک شیرے گناہوں کی دیلت عطافرہا دی کہ دل تھامت سے سلگ رہا لین جب اللہ تعالیٰ نے آ ہوں کی دولت عطافرہا دی کہ دل تھامت سے سلگ رہا

یعنی جب اللہ تعالی نے آہوں کی دولت عطافرہا دی کہ دل عدامت ہے سلگ رہا ہے، اور انسان اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہے، اور اسپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور عدامت کااظمار کر رہا ہے تو پھر سے گناہ حارا کیا بگاڑ لیس مے ؟ لہذا جب توبہ کار استہ کھلا ہوا ہے تو اب مایوی کا یمال گزر نہیں۔

#### استغفار كامطلب

بسرحال، "توبہ" کے اندر تمن چیزیں شرط ہیں، ان کے بغیر توبہ کائل نہیں ہوتی ۔۔۔ دوسری چیز ہے "استغفار" یہ "استغفار" توبہ کے مقابلے ہیں عام ہے، استغفار کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے مغفرت کی دعا ما نگنا، اللہ تعالیٰ ہے بخش ما نگنا۔۔۔۔ حضرت امام غوالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ "استغفار" کے اندر یہ تین چیزیں شرط نہیں، بلکہ استغفار ہرانسان ہر حالت ہیں کر سکتا ہے، جب کوئی غلطی ہو جائے یا دل میں کوئی وسومہ پیدا ہو جائے۔ یا عباوت میں کو آئی موجائے، یا سی بعدی کر اور کے ہو جائے، یا کسی بھی طرح کی کوئی غلطی سمرز د ہو جائے، تو فوراً استغفار کرے اور کے

ٱسْتَغْفِرُ اللَّهُ مَن إِنَّا مِنْ كُلِّ ذَنْبُ قَاتُوبُ إِلَيْهِ

کیاابیاشخص مایوس ہو جائے؟

المام غزالي رحمة الله عليه فرمات بي كه مومن كے لئے اصل راستہ تؤيد

ہے کہ وہ توبہ کرے، اور تینوں شرائط کے ساتھ کرے، لیکن بعض اوقات ایک مخص بہت سے گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور جن گناہوں میں جٹلا ہے، ان کو بھی چھوڑنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے لیکن ایک گناہ ایبارہ گیا۔ جس کو چھوڑنے پر کوشش کے باوجود وہ قادر نہیں ہورہا ہے۔ بلکہ حالات یا ماحول کی وجہ سے مغلوب ہے، اور اس گناہ کو چھوڑ نہیں پارہا ہے۔ اب سوال سے ہے کہ کیا ایسا مخض توبہ سے مایوس اور نا امید ہو کر جیٹھ جائے کہ میں اس کے چھوڑنے پر قادر نہیں، اس لئے میں قوجہ ہو گیا؟

### حرام روز گار والا فخص کیا کرے؟

مثلًا ایک شخص بینک میں ملازم ہے، اور بینک کی ملازمت ناجائز اور حرام ہے۔ کیکن اس کئے کہ سود کی آمدنی ہے۔ جبوہ دین کی طرف آیا، اور آہستہ آہستہ اس نے بہت ہے گناہ چھوڑ دیتے، نماز ، روزہ شروع کر ویا۔ اور شریعت کے دوسرے احکام پر بھی عمل کر تاشروع کر دیا۔ اب وہ دل سے توبہ جاہتاہے کہ میں اس حرام آمدنی ہے بھی کسی طرح نیج جاؤں، اور بینک کی ملازمت چھوڑ دوں۔ لیکن اس کے بیوی بیچ ہیں، ان کی معاش اور حقوق کی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ہے ، اب اگر وہ ملازمت چھوڑ کر الگ ہو جائے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ جس کی وجہ سے وہ بینک کی ملازمت چھوڑنے پر قادر نہیں ہورہاہے ، البتہ دوسری جائز ملازمت کی تلاش میں بھی لگاہوا . (بلکه میں توبیه که تاہوں که ایساشخص دومری ملازمت اس طرح تلاش کرے، جس طرح ایک بےروز گار آومی ملازمت تلاش کر ماہے) \_\_\_\_\_ توکیا ابیا فخص مایوس ہو کر بیٹھ جائے؟ اس لئے کہ مجبوری کی وجہ ہے ملاز مت چھوڑ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے چھوڑنے کا عزم بھی نہیں کر سکتا، جبکہ توبہ کے اندر چھوڑنے پر عزم کر ناشرط ہے، توکیاا ہے مبتلا شخص کے لئے توبہ کا کوئی راستہ نہیں

توبہ تہیں، استغفار کرے
الم غرابی رحمته اللہ علیہ فراتے ہیں کہ ایسے محض کے لئے بھی راستہ موجود ہے۔ وہ بید کہ سنجیدگی ہے کوشش کرنے کے باوجود جب تک کوئی جائز اور حلال روز گار نہیں ملا، اس وقت تک ملازمت نہ چھوڑے، لیکن ساتھ ساتھ اس کر استغفار بھی کر آبارہ، اس وقت تو بہ نہیں کر سکنا، اس لئے کہ توبہ کے لئے گناہ کاچھوڑ تا شرط ہے اور یسال وہ ملازمت چھوڑنے پر قادر نہیں، اس لئے توبہ نہیں ہوسکتی، البتہ اللہ تعالی ہے استغفار کرہے، اور بیہ کے کہ یاا للہ، بیہ کام تو غلط ہے، اور گناہ ہے۔ جھے اس پر ندامت اور شرمندگی بھی ہے لیکن یااللہ، میں مجور ہوں، اور اس کے چھوڑنے پر قادر نہیں ہورہا ہوں۔ جھے اپنی رحمت سے معاف فرما و جھے اور مجھے اس گناہ سے نکال دہجتے۔ امام غرابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وجھوڑنے کی توفیق ہوں کراس کو گناہ اللہ ایک وہ یہ کہ اور آبک حدیث ہے استدلال کیا وہ یہ کہ حضور جھوڑنے کی توفیق ہوتی جائے گی۔ اور آبک حدیث ہے استدلال کیا وہ یہ کہ حضور اقدی توبی کہ اندر سلم نے فرمایا کہ:

#### ما اصروب استفض

(تدي، كتاب الدعوات، باب نمبر١١٩، حدث نمبر ٣٥٥٣)

لینی مخص استغفار کرے، وہ اصرار کرنے والوں میں شار نہیں ہوتا، ای بات کو قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس طرح بیان فرمایا کہ:

كَ الَّذِيْتَ إِذَا فَعَسَانُوا فَاحِثَةً أَوْظَلَمُواۤ اَنْفُسُهُ مُ لَا كُوااللّٰهَ فَاسْتَفْقَرُ وُالِدُ لَيُ بِعِمُ وَمَثَ يَقِفِعُ الذُّلُوْبِ إِلَّا اللهُ ، وَلَمُ يُصِرُّ وَاعَلَى مَا فَعَلُوا وَهُدُ مَ يَعُلَمُونَ ۞

( آل عران :۱۳۵)

ر من طری ہیں ہے۔ لین اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ اگر مجھی ان سے غلطی ہو جائے ، یا پی جانو پر ظلم کرلیس تواس وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اور اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں



اس لئے استغفار تو ہر حال میں کرتے رہنا چاہئے، اگر کسی گناہ کے چھوڑنے پر قدرت نہیں ہورہی ہے، تب بھی استغفار نہ چھوڑے۔ بعض بزرگوں نے یمال تک فرمایا کہ جس ذمین پر گناہ اور غلطی سرزد ہوئی ہے۔ اس ذمین پر استغفار کر لے۔ آگہ جس وقت وہ زمین تسمارے گناہ کی گواہی وے اس کے ساتھ وہ تسمارے استغفار کی بھی گواہی دے کہ اس بندہ نے ہمارے ساتنفار کی بھی گواہی دے کہ اس بندہ نے ہمارے ساتنفار کی بھی گواہی دے کہ اس بندہ نے ہمارے ساتنفار کی بھی گواہی دے کہ اس بندہ نے ہمارے ساتنے استغفار کی کی کر لیا تھا۔

#### استغفار کے بہترین الفاظ

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرمان جائیے، آپ استغفار کے لئے الیے ایسے الفاظ امت کو سکھا گئے کہ اگر کوئی انسان اپنے ذہن سے سوچ کر ان الفاظ تک پینچنے کی کوشش بھی کر ہا قرنہیں پہنچ سکیا تھا۔ چنانچہ فرمایا کہ:

س باغذ، واسمده واعدمنا وتكره وتجاون عماتده ، فانك تعلم مالا نعلد انك انت الاعزالاكرم:

جب حضور اقدس صلی الله علیه وسلم صفااور مروه کے در میان سعی کیا کرتے ہے۔
اس وقت آپ میلین افضرین (سبزنشان) کے در میان یہ دعا پڑھا کرتے ہے

یعنی اے اللہ، میری مغفرت فرمائے۔ اور مجھ پر رحم فرمائے۔ اور میرے
جو گناہ آپ کے علم میں ہیں، وہ سب معافی فرما دہجتے، اس لئے کہ آپ کے علم
میں ہمارے وہ گناہ بھی ہیں۔ جن کا علم ہمیں بھی نہیں ہے، بیشک آپ ہی سب
میں ہمارے وہ گناہ بھی ہیں۔ جن کا علم ہمیں بھی نہیں ہے، بیشک آپ ہی سب

دیکھئے بہت نے گناہ ایسے ہوتے ہیں۔ جو حقیقت میں گناہ ہیں۔ لیکن ہمیں ان کے گناہ ہونے کااحساس نہیں ہوتا، اور بعض او قات علم نہیں ہوتا، اب (MM)

کماں تک انسان اپنے گناہوں کو شار کر کے ان کا احاطہ کرے گا؟ اس لئے دعامیں فرما دیا کہ جسے ممناہ آپ کے علم میں ہیں۔ یا اللہ ان سب کو معاف فرما۔

سيدالاستغفار

بهتریه ہے کہ "سیدالاستغفار" (استغفار کاسردار) کو یا و کر لیں۔ اور اے مردھاکریں۔ اس کا معمول بتالیں:

"ٱللَّهُ مَّ ٱلْتَ مَ إِنَّ لَاإِلهَ إِلَّا ٱلْتَ خَلَقْتَنِىٰ وَٱفَاعَبُدُكَ وَٱنَا . عَلَى عَهْدِكَ وَوَهُدِكَ مَا اسْتَطَقْتُ - ٱعُوْذُ إِلَّ مِنْ شَرِّ مَاصَنَفْتُ ٱلْمُوءُ لَلْقَ بِنِحْمَتِكَ عَلَى وَٱلْوُءُ لَكَ بِذَنْهِمُ، فَاغْضَرْ لِمُنْ ذُنُونِ، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِلُ الذُّنُوبَ إِلَّا ٱلْتَتَ"

(ميم بخاري كتاب الدعوات باب الفنل الاستغفار حديث نمبر٥٣٠٧)

جس کا ترجمہ سے کہ:

یا اللہ! آپ میرے پروردگار ہیں۔ آپ کے سواکوئی معبود میں، آپ نے بھے پیداکیا، ہیں آپ کا بندہ ہوں، اور ہیں حق الوسع آپ کا بندہ ہوں، اور ہیں حق الوسع آپ کی بناہ ما نگما ہوں، آپ ہیں نے جو تعقیل ہوں، آپ کے شرے آپ کی بناہ ما نگما ہوں، آپ نے جو نعتیں مجھے عطا فرہائیں انہیں نے کر آپ سے رجوع کر آپ موں، اور اپنے گناہ سے بھی آپ کی طرف رجوع کر آپ ہوں۔ اندا میرے گناہ معاف فرہا و بجے۔ کیوں کہ آپ کے سواکوئی گناہ کی مغفرت نہیں کرآ۔

حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص میج کے وقت اس کو پورے یقین کے ساتھ پڑھے، تواگر شام تک اس کا انقال ہو گیا توسیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر کوئی شخص شام کے وقت پڑھ لے، اور صبح تک اس کا انقال ہو گیا توسیدھا جنت میں جائے گا۔
جنت میں جائے گا۔۔۔۔ النذامیج شام اس سیدالاستغفار کے پڑھنے کا معمول بنا

لیں، بلکہ ہر نماز کے بعداس کو ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں، اس لئے کہ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدالاستغفار کا لقب دیا۔ یعنی یہ تمام استغفار وں کا مروار ہے، جب استغفار کے یہ کلمات اللہ تعالی اپنے نبی کو سکھار ہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھار ہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالی اس استغفار کے قررید اپنے بیروں کو تواز ناہی چاہے ہیں، اور مغفرت کرنا ہی چاہے ہیں، اس لئے اس کو معمولات میں ضرور شامل کرلیں۔ اگر چاہیں تو استغفار کے مختفر الفاظ بھی یاد کرلیں، وہ بیہ ہیں:

# بهنترين حديث

دين-

مجع ولجا وبقوه میذ نبون فیستغفیون الله تعالی فیغنی لهد"

(محی سلم ، کتب الزرن باب سوالد الدب الاستنفار ، مدے نبر ۲۷۴۹)

حضرت ابو جریرہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه

وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔

(حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم کو جب کوئی بات زور دے کر ماکیداور اجتمام کے

ساتھ بیان کرئی مقصور ہوئی توقعم کھا کر وہ بات بیان فرماتے ، اور قسم میں بھی بیہ

الفاظ فرماتے کہ اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے )

اگر تم

بالکل گناہ نہ کرو، تو اللہ تعالی تمہارا وجود ختم کر دیں ، اور ایسے لوگوں کو پیدا کریں

جو گناہ کریں ، اور پھر استغفار کریں۔ اور پھر اللہ تعالی ان کی مغفرت فرما

"عن إلى هريوة وضوالله تعالى عنه قال اقال رسول الله صلوالله عليه ويساحه والذى نفسى بيادة لولع تذنبوالذهب الله تعالى

# انسان کے اندر گناہ کی صلاحیت پیدا کی

اس صدیث میں اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا کہ اگر انسان کی تخلیق ہے

موجود نہ ہو۔ تو پھر انس مخلوق پیدا کریں، جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی

موجود نہ ہو۔ تو پھر انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت ہی شمیں تھی۔ پھر تو فرشتے بھی

کافی شف۔ اس لئے کہ وہ الی مخلوق ہے جو ہر دفت طاحت اور حماوت ہی میں گئی

رہتی ہے۔ اور اللہ تعالی کے تبعی و فقدیس ہی میں مشغول رہتی ہے، اس میں گناہ

کرنے کی صطاحیت ہی نہیں، اگر گناہ کرنا چاہے تو بھی نہیں کر سکتی۔

الیکن انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور گناہ دونوں
کی صطاحیت و دایعت فرمائی ہے اور پیش نظریہ تھا کہ انسان میں گناہوں کی صطاحیت
ہونے کے باوجود وہ گناہوں سے پر ہیز کرے۔ اور اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو فورا
استعظار کرے۔ اب اگر انسان میہ عمل نہ کرے تواس کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت
تھی؟ پھر تو فرشتے تھی کائی تھے۔ چنا نچہ جب آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا تو
فرشتوں نے ہی کہا تھا کہ یہ آپ کوئی مخلوق پیدا فرمارہے ہیں، جو زهن پر خون
د بیزی کرے گی۔ فساد کیا ہے گی، اور ہم آپ کی تشیع و تقدیس میں دن رات گئے
د بین کرے گی۔ فساد کیا ہے گی، اور ہم آپ کی تشیع و تقدیس میں دن رات گئے
د بین کرے گی۔ فساد کیا ہے گی، اور ہم آپ کی تشیع و تقدیس میں دن رات گئے

إِنِّىٰ آغْلَهُ مَالَاتَعْلَمُونَ (مورة القرة) مِن وه باتين جاناجون، جوتم نبين جائة۔

# بیہ فرشتوں کا کمال نہیں

اس لئے کہ حمناہ کی صلاحیت ہونے کے باوجود جب بیہ مخلوق گناہوں سے اجتناب کرے گی تو بیہ تم سے بھی آگے بڑھ جائے گی، اس لئے کہ تم جو گناہوں سے زیج رہے ہو، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں۔ کیونکہ تمہارے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں۔ مثلاً ایک آ وی نامینا ہے۔ اس کو پکھ و کھائی نہیں دیتا، اگر وہ کسی غیر محرم کونہ دیکھے، فلم نہ دیکھے، فشم نہ دیکھے نواس میں اس کا کیا کمال ہے؟ اس لئے کہ اس کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں، وہ اگر دیکھناہمی چاہے تو نہیں دکھے سکتا۔ لیکن ایک فخص وہ ہے جس کی بینائی کامل ہے، ہر چیز دیکھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اس کے دل میں خواہشات، امنگیں اور شوق اثد رہا ہے۔ لیکن اس سارے شوق اور امنگوں کے باوجود وہ اللہ کا بندہ ہوئے کا تصور کر کے اپنی آئے موں کو فلط جگہ پڑنے ہے بچاتا ہے۔ بیوہ مقام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت وہ مقام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت وہ مقام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت وہ مقام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے جنت

# جنت کی لذتیں صرف انسان کے لئے ہیں

خوب سمجھ لیجے: فرشتے آگرچہ جنت میں رہیں۔ لیکن جنت کی لذتیں ان کے لئے نہیں، جنت کی لذتیں ان کے لئے نہیں، جنت کی راحتیں ان کے لئے نہیں۔ اس لئے کہ ان کے اندر جنت کی لذتوں اور راحتوں کے اور آگ کرنے کا ماوہ ہی نہیں، جنب کی بدتیں اللہ تعالیٰ لئے اس مخلوق کے لئے پیدا فرمائی ہیں جس کے اندر گناہ کی بھی صلاحیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ اور آپ کی مشیت میں کون وظل اندازی کر سکتا ہے، اس نے اپنی حکمت بالغہ ہی سے سارا جمال اس لئے پیدا فرمایا آگ اس جمال کے اندر ایسانسان تخلیق کریں جس کے اندر گناہ کرنے کی پیدا فرمایا آگ اور اگر کہی بھول چوک اور بشریت کے بھی صلاحیت ہو۔ اور پھروہ گناہ سے دے، اور آگر کہی بھول چوک اور بشریت کے تقام سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً وہ استعفار کرنے کے تقام کرنے کے خور رحیم ہونے کا مور و بنتا ہے۔ اب آگر گناہ ہی نہ ہو باتو پھرا لئد تعالیٰ کی غفاری کماں ظاہر ہونے کا مور و بنتا ہے۔ اب آگر گناہ ہی نہ ہو باتو پھرا لئد تعالیٰ کی غفاری کماں ظاہر ہوتے کا مور و بنتا ہے۔ اب آگر گناہ ہی نہ ہو باتو پھرا لئد تعالیٰ کی غفاری کماں ظاہر ہوتے کا مور و بنتا ہے۔ اب آگر گناہ ہی نہ ہو باتو پھرا لئد تعالیٰ کی غفاری کماں ظاہر ہوتے کا مور و بنتا ہے۔ اب آگر گناہ ہی نہ ہو باتو پھرا لئد تعالیٰ کی غفاری کماں ظاہر ہوتے کا مور و بنتا ہے۔ اب آگر گناہ ہی نہ ہو باتو پھرا لئد تعالیٰ کی غفاری کماں ظاہر ہوتے گا

بزرگوں نے فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی چیز حکمت اور مصلحت سے خالی نسیں۔ حتی کہ کفر بھی حکمت سے خالی نہیں، چنانچہ مولانا رومی رحمتہ اللہ علیہ

فرماتے ہیں۔

در کارخانه عشق از کفر ناگزیر است آتش کرا بسوزد گر بولسب بناشد

یعن اس کارخانے میں کفری بھی ضرورت ہے، اس لئے کہ اگر بولہب نہ ہوتا۔ لین کافرنہ ہوتا توجہ نم کی آگ مس کو جلاتی ؟ لنذا گناہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ایک حصہ ہے، اور اس گناہ کی خواہش بھے کے اندر اس لئے پیدا کی گئی، تاکہ بندہ اس خواہش کو کچلے اور اس کو جلائے، کیونکہ بندہ اس خواہش کو جتنا کچلے گا، جتنا جلائے گا، انتابی اس کا تقویٰ کامل ہوگا، اور تقویٰ کا لور اس کو حاصل ہوگا۔

ونیاکی شهوتیس اور گناه ایندهن بیس

الله تعالى في مولاتاروي رحمته الله عليه كومثال ديين بي كمال عطافرها يا

تقا۔ آپ مثال دیے بی امام تھے۔ فرماتے ہیں کہ ۔

شہوت دنیا مثال گلیخن است کہ ازو حمام ت**قوی** روش است

لیتی بیه دنیای شہوتیں، لذتیں اور گناہ اس لحاظ سے بڑے کام کی چیزیں ہیں کہ بیہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایندھن عظا کیا ہے۔ تاکہ تم اس ایندھن کو جلا کر تقوی کا حمام

روش كر سكو۔ اس لئے كه تقوى كا حمام اسى ايند هن كے ذريعه روش ہو گا۔۔۔۔ لهذا جس وقت كناه كى بحر پور خواہش پيدا ہورہى ہو۔ كناه كانقاضه دل ميں موجيس

مار رہا ہو۔ دل کچل رہا ہو، بیتاب ہور ہا ہو۔ اس وقت تم اس خواہش اور اس لقاضے کو اللہ تعالیٰ کے لئے کچل دو۔ جب اس کو کچل دو گے، اور جلا دو گے تو اس کے

ذراید تقوی کا حمام روش ہوگا۔ اور تقوی کانور حاصل ہوگا۔۔۔۔اب اگرید گناہ کا نقاضہ بی ند ہوتا توجہیں اس حمام کوروش کرنے کابد ایند هن کمال سے حاصل ہوتا؟

### ایمان کی حلاوت

صدیت شریف میں ہے کہ ایک فخض کے دل میں نامحرم پر نگاہ ڈالنے کا تقاضہ اور شوق ہیں ہوا ہوا، لیکن اس اللہ کے بندے نے اس شوق اور تقاضے کے باوجود اس نگاہ کو نامحرم پر ڈالنے ہے روک لیا۔ اور میہ سوچا کہ میرے اللہ اور میرے مالک نے اس عمل ہے منع فرمایا ہے۔ صدیث شریف میں ہے کہ جو فخض اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس تقاضے کو روک لے گاتو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی الیم طاوت عاصل نہ ہوتی۔ جو اللہ تعالیٰ اس کو نظر نہ ڈالنے کی وجہ ہے ایمان کی حلاوت عطا فرائیں گے، ویکھتے، ہی گناہ کا تقاضہ ایمان کی حلاوت عاصل ہونے کا ذرایعہ بن گیا، اگر میہ گناہ ویکھتے، ہی گناہ کا تقاضہ ایمان کی حلاوت عاصل نہ ہوتی۔

# گناه پیدا کرنے کی حکمت

اب سوال پر اہو آ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو بندہ سے گناہ کر انانہیں تو پھر
اس گناہ کو پیدا تی کیوں کیا؟۔ اس کاجواب سے ہے کہ اس گناہ کے پیدا کرنے میں
اللہ تعالیٰ کی دو حکمت اور مصلحین ہیں۔ ایک مصلحت تو سے ہے کہ جب بندہ
پوری کوشش کر کے اس گناہ سے نچنے کا اہتمام کرے گاتواس کو تقوی کا لور حاصل
ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا کیو تکہ انسان جتنا جتنا گناہ سے دور ہو آ چا۔ کہ
گا، اس اعتبار سے اس کے درجات میں ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن کر یم میں
اللہ تعالیٰ نے فرایا:

وَمَنْ يَتَقِى اللَّهُ يَجُعُلُ لَّهُ مَخْرَجُا (الطَّاق:٣)

یعنی جو محض اللہ سے ڈرے گاتواللہ تعالیٰ اس کے لئے نئے نئے راستے پیدا فرمائیں گے "

توبہ کے ذریعہ درجات کی بلندی

کیکن اپنی پوری کوشش اور اہتمام کے باوجود بتقاضہ بشریت انسان کسی جگہ مجسل گیا، اور گناہ کر لیا۔ توجب اس گناہ پر وہ استغفار کرے گا اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا، اور سے کے گا:

ٱسْتَغَفِّرُ اللَّهَ كَنِينَ مِنْ كُلِّ ذَيْبٍ وَٱلْوَبُ إِلَيْمِ

یا اللہ، مجھ سے خلطی ہوگئ، مجھے معاف فرما۔ تواب اس ندامت اور توبہ کے منتیج میں اس کے در جات اور زیادہ بلند ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مفاری اور ستاری کا مظہر بنے گا،

میہ باتیں بہت نازک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو غلط سیجھنے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ یاد رکھو، گناہ پر بھی جرات نہیں کرنی چاہئے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو پھر مایوس بھی نہ ہوتا چاہئے، اللہ تعالیٰ نے توبہ اور استعفار کے راستے اس لئے رکھے ہیں۔ تاکہ انسان مایوس نہ ہو۔

لنذااگر بھی گناہ سرزد ہو جائے اور اس کے بعد دل میں ندامت کی آگ بھڑک اٹھے اور اس ندامت کے نتیج میں انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے، گڑ گڑائے۔ تواس رونے اور گز گڑائے کے نتیج میں بعض او قات اس کووہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ آگر وہ گناہ نہ کر آ تواس مقام تک نہ چیج ملائے۔

حضرت معادبيه رضى اللدعنه كاواقعه

تحکیم الامت حضرت مولاتا تفانوی قدس الله سر؛ نے حضرت معاوید برضی

41

الله عنه کالیک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ روزانہ تہو کی نماز کے لئے اٹھا کرتے تھے، ایک دن تنجد کا کے وقت آ کھ نہ کھل۔ حتی کہ تنجد وقت نکل کیا، چونکداس سے پہلے بھی تہدی نماز نہیں چھوٹی تھی۔ پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آ یا تھا کہ تبجد کی نماز چھوٹ گئی، چنا نچہ اس کی وجہ سے ان کواس قدر ندامت اور ر ج ہوا کہ سارا ون روتے روتے گزار دیا کہ یااللہ ، مجھ سے آج تبحیر کی نماز چھوٹ گئے ۔۔۔ جب آگلی رات کو سوئے تو تنجد کے وقت ایک بزر گوار نے تشریف لا کر آپ کو تبجد کی نماز کے لئے جگانا شروع کر دیا کہ اٹھ کر تبجد بڑھ لو، حضرت معاوید رضى الله عنه فوراً الحد مي، اوراس بي جِهاكم تم كون مو؟ اوريمال كيس آئ؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہی بدنام زمانہ البیس اور شیطان ہوں، حضرت معاویہ رضی الله عند نے پوچھا کہ تمہارا کام توانسان کو غفلت میں جتلا کر ناہے۔ نماز کے لئے اٹھانے سے تمهارا کیا کام؟ شیطان نے کہا :اس سے بحث مت کرو، جاؤ، تنجد پڑھو، اور اپنا کام کرو، حضرت معادیہ رضی اللہ عنہ نے فرما یا کہ نہیں، پہلے بناؤ : کمیا وجهد ؟ مجھے كول افھارے تے ؟ جب تك نسين بتاؤك، من نسين جمورول كا، جب بمت اصرار کیاتوشیطان نے جایا کہ بات وراصل سے ہے کہ گذشتہ رات آپ یر میں نے خفلت طاری کر وی تھی، آگہ آپ کی تنجد کی نماز فوت ہو جائے، چنانچہ آپ کی تعجد کی نماز نوت ہوگئی، لیکن تنجد چھوٹ جانے کے نتیج میں آپ نے مارا ون روتے روئے گزار دیا۔ اور اس روئے کے متیج میں آپ کے است ورجات بلند ہو گئے کہ اگر آپ اٹھ کر تہدیرہ لیتے تو آپ کے درجات اتنے بلندند ہوتے۔ یہ تو بہت خسارے کا سورا ہوا، اس لئے میں نے سوچا کہ آج آپ کو اٹھا دون، باکداور زیاده درجات کی بلندی کاراسته پیدانه هو۔

ور نه دوسری مخلوق پیدا کر دیں گے

اس لئے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر انسان سچ دل سے توبہ اور استغفار کرے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت اور شکتگی کے ساتھ حاضر ہو جائے تو بعض اوقات اس میں انسان کے درجات استخ زیادہ بلند ہو جاتے ہیں کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکا۔ لندا یہ توبہ و استغفار بڑی عظیم چیز ہے۔ اس لئے اس صدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ اگر ساری محلوق بالکل محدث میں حضور اقد س صلی اللہ تعالی دوسری محلوق پدا فرما دیں مے جو گناہ کرے گی۔ مجرا اللہ تعالیٰ سے سامنے توبہ اور استغفار کرے گی توانلہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں مح۔

بسرحال، اس صدیث کے ذریعہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں علی تعلیم سے ہوجائے تو بایوس مت ہوجائے۔ بلکہ توبہ و استغفار کی طرف رجوع کرو۔ البتہ اپنی طرف سے اناہ کا اقدام مت کرو۔ بلکہ گناہ سے بیخنے کی پوری کوشش کرو، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو توبہ و استغفار کر گناہ ہو جائے تو توبہ و استغفار کر لو۔

### گناہ سے بچنا فرض عین ہے

بعض اوقات دل میں خیال ہوتا ہے کہ پھر تو گناہ چھوڑنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ گناہ بھی کرتے رہو، اور استغفار اور توبہ بھی کرتے رہو ۔ خوب بھے لیجئے کہ گناہ ہے بچتا ہرانسان کے ذے فرض میں ہے، اور اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہر گوشہ زندگی ہیں ہروفت اپنے آپ کو گناہ ہے بچاہئے، لیکن اگر بتقاضہ بشریت بھی گناہ سرزد ہو جائے تو مایوس نہ ہو، بلکہ توبہ کر لے ۔ یا اگر کوئی فخض کی گناہ ہیں جتلا ہے، اور اس کے لئے کی وجہ ہے اس کو چھوڑنا ممکن نہیں ہے، مثلاً بینک کی طازمت میں جتلا ہے، تو اس صورت ہیں وہ دوسری طازمت اس طرح تلاش کرے جینے ایک ہے روز گار آدمی تلاش کرتا ہے، لیکن ساتھ ہیں وہ توبہ واستغفار بھی کرتا رہے،

# باری کے ذرایعہ درجات کی بلندی

یا مثل آپ نے بے صدیث من ہوگی کہ جب انسان بار ہو آ ہے تو باری ے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے ذریعہ درجات بلند ہوتے ہیں، اور بماری جتنی زیادہ شدید ہوگی، اتنے ہی انسان کے در جات زیادہ بلند ہوں گے۔ نیکن کیا اس مدیث کابیہ مطلب ہے کہ آ دمی اللہ تعالیٰ سے بیاری مائلے؟ یا کوشش کر کے بہار بڑے ؟ ماکہ جب میں بہار ہوں گانومیرے گناہ معاف ہوں گے، اور میرے ورجات بلند ہوں گے \_\_\_ ظاہرے کہ باری ایس چیز نمیں جس کو ما نگا جائے۔ اور جس کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، جس کی تمناکی جائے۔ بلکہ حدیث میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانکو، مجمی بیاری مت مانگی کیکن اگر غیر افتیاری طور پر بیاری آجائے تواس کو اللہ تعالی کی طرف سے مجھواور یہ موجو کہ اس کے ذریعہ مارے گناہ معاف ہورہ ہیں، اور حارے ورجات بلند ہو رہے ہیں \_\_\_\_ بالکل ای طرح گناہ بھی کرنے کی چز نہیں، بلکہ بازرہے کی چیزہے۔ اجتناب کرنے کی چیزہے۔ لیکن مجھی حالات کے نقاضے سے مجبور ہو کر گناہ ہو گیاتو پھرانسان تؤبہ واستغفار کی طرف رجوع کرے ، تو اس کے نتیج میں اس کے در جات بلند ہوں گے، یہ ہے استففار کی حقیقت۔

# توبه اور استغفار کی تین قشمیں

مچر توبہ اور استغفار کی تین قشمیں ہیں۔ (۱) ایک گناہوں سے توبہ و استغفار (۲) دوسرے طاعات اور عبادات میں ہونے والی کوتا ہیوں سے استغفار (۳) تیسرے خود استغفار سے استغفار، لینی استغفار کابھی حق ادا نہیں کر سکے، اس سے بھی ہم استغفار کرتے ہیں۔

#### متحيل توبه

پہلی قتم یعنی گناہوں سے استغفار کرنا ہرانسان پر فرض مین ہے۔ کوئی انسان اس سے مستشنی نہیں۔ ہر انسان اپنے سابقہ گناہوں سے استغفار کرنا ہرانسان اپنے سابقہ گناہوں سے استغفار کرے۔ یکی وجہ ہے کہ تصوف اور طریقت میں سب سے پہلاقدم «الحکیل توبہ کی پخیل ہو۔ جب تک توبہ کی پخیل ہو۔ جب تک توبہ کی پخیل نہیں ہوگی آگے کچھ نہیں ہوگا، چنا نچہ جب کوئی هخص اپنی اصلاح کے لئے کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے تو وہ بزرگ سب سے پہلے توبہ کی پخیل کراتے ہیں، امام غوالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام غوالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں:

#### هواول اقدام المديدين

یعیٰ جو خفس کمی شیخ کے پاس مرید ہونے کے لئے جائے قاس کاسب سے پہلا کام حکیل توبہ ہے، اور شیخ کے ہاتھ پر جو بیت کی جات ہے، دہ مجلی در حقیقت توبہ دی کی بیت ہوتی ہے، بیت کے وقت مرید اپنے مجھلے گناہوں سے توبہ کر تا ہے۔ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم اور عمد کر تا ہے، اس کے بعد شیخ اس کی توبہ کی تحیل کر اتا ہے۔

#### توبه الجمالي

حضرات مشائخ فرماتے ہیں کہ محیل توبہ کے دو درجے ہیں، ایک "توبہ اجمالی" اور دوسری توبہ تفسیل۔ "توبہ اجمالی" میر ہے کہ انسان ایک مرتبہ اطمینان سے بیشے کر ابنی تجھلی ذندگی کے تمام گناہوں کو اجمالی طور پر یاد کر کے دھیان میں لاکر ان سب سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے۔ "توبہ اجمالی" کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے صلاۃ التوبہ کی نیت سے دور کھت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور عابری، انگساری، ندامت اور شرمندگی اور الحاح

دزاری کے ساتھ ایک ایک گناہ کو یاد کر کے یہ دعاکرے کہ یااللہ، اب تک میری چھلی زندگی میں مجھ سے جو پچھ گناہ ہوئے ہیں۔ چاہے وہ ظاہری گناہ ہوں یا باطنی، حقوق اللہ ہے متعلق ہوئے ہوں، یا حقوق العبادے متعلق ہوئے ہوں، چھوٹے گناہ ہوئے ہوں۔ یا اللہ، میں ان سب سے توبہ کر تا مول۔ یہ توبہ اللہ میل ہوئی۔

# توبه تفصيلي

لیکن توبد اجمالی کرنے کا میہ مطلب نہیں کہ اب بالکل پاک صاف ہو
سے ، اب پچھ نہیں کرنا۔ بلکہ اس کے بعد توبہ تفصیلی ضروری ہے ، وہ اس طرح کہ
جن گناہوں کی خلائی ممکن ہے ، ان کی خلائی کرنا شروع کر دے۔ جب تک انسان
ان کی خلائی نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی توبہ کامل نہیں ہوگی ، مثلاً فرش ممازیں چھوٹ جانے کا خیال آیا تواب توبہ کر
ان کی نور گئی تھیں۔ اب جب نمازیں چھوٹ جانے کا خیال آیا تواب توبہ کر
ای ، لیکن زندگی کے اندر موت ہے پہلے ان نمازوں کو قضا کرنا واجب ہے ، اور اگر
توبہ کر کے اطمینان سے پیٹھ گیا۔ اور نمازوں کی قضا نہیں کی ، تواس صورت میں
توبہ کامل نہیں ہوئی ، اس لئے کہ جن گناہوں کی خلاقی ممکن تھی۔ ان کی خلافی نہیں
کی ، لہذا اصلاح کے اندر سب سے پہلاقدم میہ ہے کہ توبہ کی پخیل کرے ، جب تک
کی ، لہذا اصلاح کے اندر سب سے پہلاقدم میہ ہے کہ توبہ کی پخیل کرے ، جب تک

#### نماز کا حساب لگائے

توبہ تفصیلی کے اندر سب سے پہلا معالمہ نماز کا ہے، بالغ ہونے کے بعد سے اب تک بعثنی نمازیں تضاہوئی ہیں۔ ان کا حساب لگائے۔۔ بالغ ہونے کا مطلب سے کہ لڑکا اس وقت بالغ ہوتا ہے جب اس کو احتمام ہو۔ اور لڑکی اس وقت بالغ ہوتی ہے، جب اس کو حیض آنا شروع ہوجائے، لیکن اگر کسی کے اندر سے

علامتیں فلاہر نہ ہوں تواس صورت میں جس دن بندرہ سال عمر ہو جائے اس وقت دہ بالغ ہو جاتا ہے۔ چاہے لڑکا ہو یالٹری ہو۔ اس دن سے اس کو بالغ سمجھا جائے گا۔ اس دن سے اس پر نماز بھی فرض ہے۔ روزے بھی فرض ہیں۔ اور ووسرے فرائفش وینید بھی اس پر لاگو ہو جائیں ہے للذاانسان سب سے بیہ حساب لگائے کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں۔ اس وفت ہے اب تک کتنی نمازیں چھوٹ ممنی ہیں۔۔ بہت ہے لوگ توا یے بھی ہوتے ہیں جو دیندار گرانے میں پیدا ہوئے۔ اور بھین بی سے مال باپ نے نماز یرمنے کی عادت ڈال دی۔ جس کی وجے بالغ ہونے کے بعدے اب تک کوئی نماز قضائی نہیں ہوئی۔ اگر ایسی صورت ہے تو سجان اللہ۔ اور ایک مسلمان کمرائے میں ایسا بی ہونا چاہئے ، اس لئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کاار شاد ب كه جب يجد مات سال كامو جائے تواسے نمازي تلقين كرو۔ اور جب يجد دس سال کا ہو جائے تو اس کو ہار کر نماز پر معواد \_\_\_\_ لیکن اگر بالفرض بالغ ہوئے کے بعد غفلت کی وجہ سے نمازیں چھوٹ حمیں، توان کی تلافی کرنافرض ہے، تلافی کاطریقتہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لے کریاد کرے کہ میرے ذھے کتنی نمازیں ہاتی ہیں، اگر ٹھیک ٹھیک حساب لگانا عمکن ہو تو ٹھیک ٹھیک حساب نگالے، کیکن اگر تھیک تمیک حساب لگانا ممکن نہ ہو تواس صورت میں ایک مخاط اندازہ کر کے اس

طرح حساب لگائے کہ اس میں نمازیں پچھے ذیادہ تو ہوجائیں، لیکن کم نہ ہوں۔ اور پھراس کوایک کالی میں لکھ لے کہ '' آج اس ماریخ ۔۔۔ میرے ذے اتنی نمازیں فرض ہیں اور آج ہے میں ان کو اوا کرنا شروع کر رہا ہوں، اور اگر میں اپنی زندگی میں ان نمازوں کو اوا نہ کر سکا تو میں وصیت کرنا ہوں کہ میرے ترکے ہے ان

نمازوں کافدیہ اداکر دیا جائے"۔ ایک وصیت نامہ لکھ لے

یہ وصیت لکھنااس لئے ضروری ہے کہ اگر آپ نے یہ وصیت نہیں

کھی، اور قضائمازوں کو اواکر نے ہے پہلے آپ کا انتقال ہو کیاتواس صورت میں ور اور قضائمازوں کو اواکر نے ہے پہلے آپ کا انتقال ہو کیاتواس صورت میں ور اور اور اور خابیں تو ندیں اور چاہیں تو ندیں اور چاہیں تو ندیں ۔ اگر فدیہ اواکر میں گا۔ شرعاان کے ذے فرض وواجب نہیں فدیہ اواکر نے کی وصیت کر دی تواس صورت میں ور ٹاء شرعااس بات کے پایم ہوں گے کہ وہ کل مال کے ایک تمائی ترکہ کی حد تک اس وصیت کو تافید ترکی حد تک اس وصیت کو تافید کریں، اور نمازوں کا فدیہ اواکر سے۔

\_\_\_\_ حضورالدس صلی الله علیه وسلم کاار شاد ہے کہ ہروہ فخص جواللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور اس کے پاس کوئی بات وصیت لکھنے کے لئے موجو و ہو تو اس کے لئے دوراتیں بھی وصیت لکھے بغیر گزار نا جائز نہیں "

(جامع تذي صلح ۱۳۳۳)

لنذا اگر کمی کے ذہبے نمازیں قضا ہیں تو اس حدیث کی روشنی ہیں اس کو وصیت لکھنا ضروری ہے، اب ہم لوگوں کو ذرا اپنے گربان ہیں منہ ڈال کر دیکھنا چاہئے کہ ہم ہیں سے کتنے لوگوں نے اپنا وصیت نامہ لکھ کر رکھا ہوا ہے، حالاتکہ وصیت نامہ نہ لکھتا ایک مستقل گناہ ہے۔ جب تک وصیت نامہ نہیں تکھے گا۔ اس لئے فرز آج ہی ہم لوگوں کو اپنا وصیت نامہ لکھ لینا چاہئے۔

# " قضاء عمري " کي ادائيگي

اس کے بعد ان قضا نمازوں کو ادا کرنا شروع کر دے۔ ان کو "قضاء عمری" بھی کتے ہیں، اس کا طریقہ سے ہیکد ہروتی نماز کے ساتھ ایک نماز قضابھی پڑھ کے اور اگر تمی کے پاس وقت زیادہ ہو توایک ہے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے،

اک جتنی جلدی سے نمازیں پوری ہو جائیں اتنا ہی بھتر ہے۔ بلکہ وقتی نمازوں کے

ساتھ جونوافل ہوتے ہیں، ان کے بجائے قضائماز پڑھ لے، اور نماز گجر کے بعداور عمر کی نماز کے بعد نفلی نماز پڑھنا تو جائز نہیں، لیکن قضائماز پڑھنا جائز ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے اتنی آسائی فرما دی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس آسائی سے فائدہ اٹھائمیں۔ اور جتنی نمازیں اوا کرتے جائیں۔ اس کالی میں ساتھ ہی ساتھ لکھتے جائمیں کہ اتنی اواکر لیں۔ اتنی باتی ہیں۔

### سنتوں کے بجائے قضا نماز بردھنا درست نہیں

بعض لوگ یہ ستلہ پوچھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے ذیے قضاء نمازیں بہت باتی ہیں توکیا ہم سنتیں پڑھنے کے بجائے قضا پڑھ سکتے ہیں؟ ماکہ قضاء نمازیں جلد پوری ہو جائیں۔۔۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سنت موکدہ پڑھنی چاہئے۔ ان کو چھوڑنا درست نہیں۔ البتہ نوافل کے بجائے قضانمازیں پڑھنا جائز ہے۔

#### قضاروزول كاحساب اور وصيت

ای طرح روزوں کا جائزہ لیں، جب ہے بالغ ہوئے ہیں، اس وقت ہے اب تک روزے بھوٹ نے ہیں ہار وقت ہے اب تک روزے بھوٹ نے ہیں یا نمیں ؟ اگر نہیں چھوٹ تو بہت اچھا، اگر چھوٹ کے ہیں توان کا حساب لگا کر اپنے پاس وصت نامہ کی کائی میں لکھ لیں کہ آج فلال مارج کو میرے ذے اشخے روزے باتی ہیں۔ میں ان کی اوائیگی شروع کر رہا بھول اگر میں اپنی زندگی میں ان کو اوائیس کر سکا تو میرے مرنے کے بعد میرے ترکہ میں ہے ان روزوں کا فدید اوا کر ویا جائے۔ اس کے بعد جھنے روزے اوا کرتے جائیں۔ اس وصت نامہ کی کائی میں لکھتے جائیں۔ کہ استے روزے اوا کر لئے۔ اس حیائیں۔ کہ استے روزے اوا کر لئے۔ اس حیائی ہیں۔ تاکہ حماب صاف رہے۔

# واجب زكوة كاحساب اور وصيت

اس طرح زكرة كاجائزه لين، بالغ بونے كے بعد زكوة اواكر تافرض بوجاتا

ہے۔ انڈا بالغ ہونے کے بعد اگر اپنی ملیت میں قابل ذکرۃ اشیاء تھیں، اور ان کی ذکرۃ اشیاء تھیں، اور ان کی ذکرۃ ادائی مقیدہ خلیدہ اور ہمیں کی تھی۔ تواب تک جفتے سال گزرے ہیں۔ ہرسال کی علیدہ علیدہ ذکرۃ تکالیس، اور اس کا با قاعدہ حساب لگائیں۔ اور پھر زکرۃ اداکریں۔ اور اگر یاد نہ ہوتو پھر احتیاط کر کے اندازہ کریں۔ جس میں ذیاوہ ہوجائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن کم نہ ہو۔ اور پھر اس کی اوائیگی کا کریں۔ اور اس کو اپنے وصیت نامہ کی کا پی میں لکھتے چلے جائیں۔ اور جس اس کو کاپی میں لکھتے چلے جائیں۔ اور جلد از جلد اداکرنے کی فکر کریں۔

ای طرح ج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے، اگر ج فرض ہے اور اب تک ادانہیں کیا، تو جلد از جلد اس ہے بھی سکد دش ہونے کی گر کریں۔ یہ سب حقوق اللہ ہیں، ان کو ادا کرنا بھی '' توبہ تفصیلی'' کا ایک حصہ ہے۔

### حقوق العباد اداكرے يامعاف كرائے

اس کے بعد حقوق العہاد کا جائزہ لیں، کہ کمی کا کوئی جانی حق یا کمی کا کوئی مائی حق یا کمی کا کوئی مائی حق اپنے دے واجب ہو۔ اور اب تک ادانہ کیا ہو۔ تواس کو اداکریں یا محاف کر آئیں۔ حدیث محاف کر آئیں۔ حدیث شریف جس ہے کہ آئیک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہا قاعدہ صحابہ کر ام کے مجمع میں کھڑے ہو کر رہ اعلان فرما ہا کہ:

"اگریس نے کس کو کوئی تکلیف پنچائی ہو۔ یا کسی کو کوئی صدمہ پنچایا ہو۔ یا کس کا کوئی حق میرے ذے ہو تو آج میں آپ سب کے سامنے کھڑا ہول، وہ فحض آکر مجھ سے بدلہ لے لے لے، یا معاف کر دے۔ "

لنڈا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معانی مانگ رہے ہیں تو ہم اور آپ کس شار میں ہیں، لنڈازندگی میں اب تک جن جن لوگوں سے تعلقات رہے، 4.

یالین دین کے معاملات رہے۔ یا افتحنا بیضنا رہا، یاع زیز وا قارب ہیں، ان سب سے رابطہ کر کے دبائی یا خط لکھ کر ان سے معلوم کریں اور اگر ان ا تممارے ذیے کوئی مالی حق نبیں ہے، بلکہ جانی ہے، مثلاً کی فیبت کی تقی ۔ کسی کو برا بھلا کمہ دیا تھا۔ ان مثلاً کسی کی فیبت کی تھی ۔ کسی کو برا بھلا کمہ دیا تھا۔ یا کسی کو صدمہ پہنچایا تھا۔ ان سب سے معافی ما نگرنا ضوری ہے۔

ایک دوسری صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
"اگر کمی محض نے دوسرے محض پر ظلم کر رکھاہے چاہے وہ
جانی ظلم ہو یا مالی ظلم ہو، آج وہ اس سے معانی مانگ لے، یا
سونا چاندی دے کر اس دن کے آنے سے پہلے حساب صاف
کر لے جس دن نہ درہم ہوگا، اور نہ دینار ہوگا، کوئی سونا
چاندی کام نہیں آئے گا"

# فكر آخرت والوں كاحال

جن لوگوں کو اللہ تعالی آخرت کی گر عطافراتے ہیں۔ وہ ایک ایک مخص
کے پاس جاکر ان کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ یاان سے حقوق کی معافی کراتے
ہیں، حضرت تھانوی قدس اللہ سرہ نے ای سنت پر عمل کرتے ہوئے
"العذر و النظر" کے نام سے ایک رسالہ لکھ کر اپنے تمام اہل تعلقات
کے پاس بھیجا" جس میں حضرت نے یہ لکھا کہ چونکہ آپ سے میرے تعلقات
رہے ہیں۔ خدا جانے کس وقت کیا غلطی مجھ سے ہوئی ہو، یا کوئی واجب حق میرے
قدے باتی ہو۔ خدا کے لئے آج جمھ سے وہ حق وصول کر لیں۔ یا معاف کر دیں۔

۔۔۔اس طرح میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمته اللہ علیہ نے بھی اپنے تمام تعلقات رکھنے والوں کو '' کچھ خلائی مافات '' کے نام سے ایک خطائی کر مجمولا یا۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی انتباع میں ہمارے بزرگوں کا

یہ معمول رہا ہے، اس لئے ہر آوی کو اس کا اہتمام کرنا چاہئے۔ یہ سب باتیں " توبہ تفصیلی" کا حصہ ہیں۔

# حقوق العباد باقی ره جائیں تو؟

يه بات توائي جگه درست م كه " حقوق الله" توبه سے معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقوق العباداس وقت تک معاف نہیں ہوتے، جب تک صاحب حق معانب نہ کرے، یاس کوا دانہ کرے \_\_\_\_ کین حفزت تفانوی قدس اللہ سرہ فرماتے میں کدایک آدی سے زندگی میں حقوق العباد ضائع ہوئے۔ اور بعد میں الله تعالیٰ نے اس کے ول میں ان حقوق کی ادائیگی کی فکر عطافرمائی۔ اور تو۔ کی تونتی عطافرائی، جس کے نتیج میں اس نے ان حقوق کی اوائیگی کی فکر شروع کر دی، اور اب لوگوں سے معلوم کر رہا ہے کہ میرے ذمے مس مخص کے کیا حقوق باتی رہ گئے ہیں۔ تاکہ میںان کوادا کر دوں ، لیکن انجی ان حقوق کی ادائیگی کی پخیل نہیں كريايا تفاكداس سے يہلے بى اس كا انقال ہو كيا، اب سوال سد ب كر چونكداس نے حقق کی ادائیگی تمل نہیں کی تھی، اور معاف بھی نہیں کرائے تھے۔ کیا آخرت کے عذاب ہے اس کی نجات اور بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے؟ حفزت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہئے ، اس لئے کہ جب بیہ شخص حقوق کی ادائیگی اور توبہ کے راہتے پر چل پڑا تھا، اور کوشش بھی شروع کر دی تھی۔ وانشاء اللہ، اس کوشش کی برکت ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے اصحاب حقوق کو راضی فرہا دیں گے، اور وہ اصحاب حقوق اینا حق معاف فرما دیں گے۔

الله تعالى كي مغفرت كاعجيب واقعه

وليل ين حفرت تغانوي رحمته الله عليه في حديث شريف كاده مشهور واقعه

پیش کیا کہ ایک شخص نے ننادے آ ومیوں کو قتل کر دیا تھا، اس کے بعداس کو توبہ کی فکرلاحق ہوئی، اب سوچا کہ میں کیا کروں، چنانچہ وہ عیسائی راهب کے پاس ممیا، اور اس کو جا کر بتایا کہ میں نے اس طرح نناوے آ دمیوں کو قبل کر دیا ہے۔ تو کیا میرے لئے توبہ کااور نجات کا کوئی راستہ ہے؟ اُس راهب نے جواب ویا کہ تو تباہ ہو گیا۔ اور اب تیری تابی اور بلاکت میں کوئی شک نمیں، تیرے لئے نجات کااور توبہ کاکوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ جواب س کر وہ شخص مایوس ہو حمیا، اس نے سوچاکہ نناوے کمل کر دیئے ہیں۔ ایک اور سی۔ چنانجہ اس راهب کو بھی قبل کر دیا۔ اور سو کاعدد بورا کر دیا۔ لیکن دل میں جونکہ توبہ کی فکر گئی ہوئی تھی۔ اس لئے و دیارہ کسی اللہ والے کی تلاش میں نگل گیا۔ تلاش کرتے کرتے ایک اللہ والااس کو مل گیا۔ اور اس سے جاکر اپنا سارا قصہ جایا۔ اس نے کہا کہ اس میں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اب تم پہلے توبہ کرو۔ اور پھراس بستی کو چھوڑ کر فلاں کہتی میں چلے جاؤ، اور وہ نیک لوگوں کی کہتی ہے۔ ان کی صحبت اختیار کرو۔ چونکہ وہ تو۔ کرنے میں مخلص تھا۔ اس لئے وہ اس بہتی کی طرف چل بڑا۔ ابھی راستے بى من تفاكداس كى موت كاوفت آكيا۔ روايات من آبائ كه جب وه مرف لگا تومرتے مرتے بھی اپ آپ کوسنے کے بل مھسیٹ کر اس بستی کے قریب کرنے لگاجس بستی کی طرف وہ جارہاتھا۔ تاکہ میں اس بستی سے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں۔ آخر کار جان نکل گئی۔ اب اس کی روح لے جانے کے لئے ملا نکدر حت اور ملا نکہ عذاب دونوں پہنچ گئے۔ اور دونوں میں اختلاف شروع ہو گیا۔ ملا نکہ رحت کمنے لگے کہ چونکہ یہ مخض توبہ کر کے نیک لوگوں کی بستی کی طرف جارہاتھا۔ اس لئے اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ ملائکہ عذاب کہنے لگے کہ اس نے سو آ دمیوں کو قتل کیا ہے اور ابھی اس کی معانی نہیں ہوئی۔ لنڈا اس کی روح ہم لے جائیں گے۔ آثر میں اللہ تعالی نے بیہ فیصلہ فرما یا کہ بیہ دیکھنا جائے کہ بیہ مخفس کونسی لبتی سے زیادہ قریب ہے، جس بہتی سے چلاتھا، اس سے زیادہ قریب ہے۔ یا

جس بہتی کی طرف جارہا تھا، اس سے زیادہ قریب ہے، اب دونوں طرف کے فاصلوں کی پیائش کی گئی تو معلوم ہوا کہ جس بہتی کی طرف جارہا تھااس سے تھوڑا قریب ہے، چٹانچد ملائکہ رحمت اس کی روح لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوشش کی ہر کت سے اس کو معاف فرا دیا۔

(می مسلم، کتب الوب بب قبل و به القاتل، مدے نبر ۲۷۱۱)

حضرت تعانوی رحمته الله علیه فرماتے ہیں که اگرچه اس کے ذہب حقوق
الحدباد سے، لیکن چونکه اٹی طرف ہے کوشش شروع کر دی تھی۔ اس لئے الله
تعالی نے اس کی مغفرت فرمادی، اس طرح جب کسی انسان کے ذب حقوق العباد
موں اور وہ ان کی ادائیگی کی کوشش شروع کر دے۔ اور اس فکر میں لگ جائے اور
مجر در میان میں موت آجائے تو اللہ تعالی کی رحمت ہے امید ہے کہ وہ اصحاب
حقوق کو قیامت کے دن راضی فرمادیں گے۔۔۔۔

بسرمال، یه دو قسم کی توبه کرلیں۔ ایک توبه اجمالی، اور ایک توبه تفصیلی، الله تعالی ای رحمت سے ہم سب کواس کی توثیق عطافرائے، ایمن-محصلے گناہ مجھلا رو

ہمارے حضرت واکر صاحب قدس اللہ سموہ فرما یا کرتے ہے کہ جب تم ہیہ دونوں فتم کی قبہ کر او۔ قواس کے بعد اپنے پیچلے گناہوں کو یاد بھی شہ کرو، بلکدان کو بعول چاؤ۔ اس لئے کہ جن گناہوں سے تم قبہ کر چکے ہو۔ ان کو یاد کرنا۔ ایک طرف قواللہ تعالی کی منفرت کی ناقدری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے یہ دعدہ فرما لیا ہے کہ جب استغفار کرو گے، اور قبہ کرو گے قویش تمماری قبہ کو قبول کر لوں گا۔ اور تممارے نامہ اعمال سے منا کا۔ اور تممارے نامہ اعمال سے منا دوں گا۔ اور تممارے نامہ اعمال سے منا دوں گا۔ اور تممارے نامہ اعمال سے منا دوں گا۔ اور تممارے نامہ اعمال سے منا یاد کر کے ان کا دفیفہ پڑھ رہے ہو۔ یہ ان کی رحمت کی ناقدری ہے۔ کیونکہ ان کی یاد بعض او قات تجاب اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لئے ان کو یاد مت کرو۔ یاد بعض او قات تجاب اور رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس لئے ان کو یاد مت کرو۔

بلكه بحول جاؤ-

## یاد آنے پر استغفار کر لو

محقق ادر غیر محقق میں میں فرق ہو ہاہے۔ غیر محقق بعض او قات الٹا کام بتا وہے ہیں۔ میرے ایک دوست بہت نیک تھے۔ ہرونت روزے سے ہوتے تھے، تہر گزار تھے، ایک پیرصاحب ہے ان کاتعلق تھا، وہ بتایا کرتے تھے کہ میرے پیر صاحب نے جمعے یہ کہا ہے کہ رات کو جب تم تہر کی نماز کے لئے اٹھو تو تہر مڑھنے کے بعدا ہے چھلے سارے گناہوں کو یا د کیا کرو، اور ان کو یا د کر کے خوب رویا کرو \_ليكن ہمارے حضرت ڈاكٹر صاحب رحمتہ اللہ عليہ فرما يا كرتے ہتے كہ بيہ طریقہ درست نہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے توثوبہ کے بعد ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، اور ہمارے تامہ اعمال ہے مٹا دیا ہے۔ لیکن تم ان کو یاد کر کے بیہ ظاہر کرنا جاہتے ہو کہ ابھی ان گناہوں کو نہیں مٹایا۔ اور میں توان کو مٹنے نسیں دوں گا، بلکہ ان کو یاد کرو**ں گانواس <del>فریقے میں</del> اللہ تعالیٰ کی** شان رحمت کی ناقدری اور ناهکری ہے، اس لئے کہ جب انہوں نے تمہارے اعمال نامے سے ان كومناديا بي تواب ان كو بحول جاؤ - ان كويادمت كرو، اور اكر بمي ب اختيار ان گناہوں کا خیال آجائے تو اس وقت استغفار پڑھ کر اس خیال کو ختم کر

#### حال کو درست کر لو

ہارے حفرت ڈاکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے کیا ایچی بات بیان فرمائی، یاد رکھنے کے قائل ہے۔ فرمایا کہ جب تم توبہ کر چکو تو پھر ماضی کی فکر چھوڑ دو۔ اس لئے کہ جب توبہ کرلی توبہ امیدر کھو کہ اللہ تعالی اپنی رحمت سے قبول فرمائیں گے انشاء اللہ ۔ اور مستقبل کی فکر بھی چھوڑ دو کہ آئندہ کیا ہوگا۔ کیا نہیں ہوگا، حال جواس وقت گزر رہاہے، اس کی فکر کرو کہ بید درست ہو جائے، بیداللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزر جائے، اور اس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔۔۔۔

آجکل ہمارا یہ حال ہے کہ یا تو ہم ماضی میں پڑے رہے ہیں کہ ہم ہے است گاناہ ہو بچے ہیں اب ہماراکیا حال ہوگا۔ کس طرح بخشش ہوگی۔ اس کا تیجہ یہ ہوتا ہے کہ مانوی پر ابو کر حال ہی ٹراب ہو جاتا ہے، یا مستقبل کی فکر میں پڑے رہے ہیں کہ اگر اس وقت تو ہر کر بھی لی تو آئندہ کس طرح گناہ سے بچیں گے وقت کی گار اس وقت دیکھاجائے گا، اس وقت دیکھاجائے گا، اس وقت کی فکر کرو ہو گزر رہا ہے اس لئے کہ بھی حال ماضی بن رہا ہے، اور ہر مستقبل کو حال بنا ہے۔ اس لئے کہ اس میں ہمکاتا ہے، وہ بدور غلاقا ہے کہ اپنی مان کو ویکھو کہ مان کے برے گناہ کر بچے ہو۔ اور اپنے مستقبل کو دیکھو کہ مان کو دیکھو کہ حال کو دیکھو کہ مان کو دیکھو کہ مان کو دیکھو کہ حال کو دیکھو کہ حال کو درست کرتے گا؟ اور ماضی اور مستقبل کے چکر میں ڈال کر ہمارے حال کو درست کرتے کی فکر کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بید فکر عطافرا وے۔ اس کے شیطان کے دھو کے میں مت آؤ۔ اور اپنے حال کو درست کرتے کی فکر کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بید فکر عطافرا وے۔ اس کے شیطان کے دھو کے میں مت آؤ۔ اور اپنین ۔

عن المصلابة رحمه الله تعلل قال: الناف لما لعن الليس مثلة النظرة ، فانظر النه يوم الدين ، قال ، وعزتك لا اخرج من قلب ابن ادم ما دام فيه الروح ، قال الله تعالى وعزف لا احجب عنه التوية ما دام الروح في الجسد .

خيرالقرون

حضرت ابو قلابة رحمة الله عليه بزے درجے كے تابعين ميں سے جي، اگر كسى في اسلام كى حالت ميں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى زيارت كى مو،

اس کو "صحابی" کتے ہیں، اور جس نے اسلام کی حالت ہیں کسی صحابی کی ذیارت کی ہو۔ اس کو تابعی کے تابعی کی ہو۔ اس کو تابعی کتے ہیں، اور اگر کسی نے اسلام کی حالت ہیں کسی تابعی کی ذیارت کی ہو تواس کو "تیج تابعی" کتے ہیں، سے تین قرون ہیں، جن کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ و کلم نے خیرالقرون قرار دیا ہے۔ چنانچہ آساد فرایا:

"خير الناس قرنى تع الذيت يلونهم تعالذين يلونهم"

کید اس می موجی سے ایک استان میں استان میں استان میں استان میں اسلامی اس

# حضرات تابعین کی احتیاط اور ڈر

سے حدیث جو حضرت ابو قابد رحمتہ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، اگرچہ اپنے مقولے کے طور پر بیان فرمائی ہے، لیکن حقیقت ہیں سے حدیث ہے، اس کہ وہ اپنی طرف سے اپنی عمر ف سے اپنی عمر ف سے اپنی عمر ف سے مقال سے اپنی طرف کوئی اس لئے بیان فرمایا کہ حضرات آبھین حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرتے ہوئے ورتے تھے، اس لئے کہ کمیں کوئی بات منسوب کرنے میں اور پنج بنج ہو جائے کہ تم نے حضور اقدیس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کر دی، اس لئے کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط بات منسوب کر دی، اس لئے کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

من كذب على متحدد الميتبود مقعدة من النام" (مح بخارى، كتب العلم، باب اثم من كذب على الني صلى الله عليه وسلم) ليني جو هخص جان يو جه كر مجه بر جموث باندهے، اور ميرى طرف اليي بات منسوب كرے جو هيں نے نہيں كهي تواس كو چاہئے كہ ابنا لحكانہ جنم هيں بنالے" اتني سخت

رے بول سے بیان فرمائی۔ اس کئے صحابہ کرام اور آبعین صدیث بیان کرتے ہوئے لرزئے تھے۔

# مدیث بیان کرنے میں احتیاط کرنی جاہے

ایک تابعے ایک محالی کے بارے میں بیان فرماتے میں کہ جب وہ محالی ہمارے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرماتے تواس وفت ان کا چېره پيلا پرُ جا ما تھا، اور بعض او قات ان پر کپکي طاري ہو جاتي تھي، که کسی کوئی بات بیان کرنے میں غلطی ہو جائے ۔۔۔ حتی کہ بعض محابہ صدیث نقل کرنے کے بعد فرماتے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی، یا اس جیسی، یااس فتم کی بات بیان فرمائی تقی، ہوسکتاہے کہ میرے سے بیان کرنے میں کچوالٹ کچیر ہو گیا ہو، یہ سب اس لئے کرتے مآکہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات غلط منسوب کرنے کا گناہ نہ ہو۔۔۔اس ہے ہمیں اور آپ کویہ سبق ملتاہے کہ ہم لوگ بسااوقات عمقیق اور احتیاط کے بغیراحادیث بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ذرای کوئی بات کمیں سنی، فورا ہم نے کہ ویا کہ حدیث من بول آیا ہے، حالانکہ میہ دیکھتے کہ محابہ کرام جنہوں نے براہ راست حضور اقدس صلی الله علیه وسلم سے باتیں سنیں۔ وہ کتنی احتیاط کر رہے ہیں۔ لیکن ہم اس میں احتیاط نہیں کرتے، اس لئے احادیث بیان کرنے میں ہیشہ بت احتیاط ے کام لیما جائے، جب تک ٹھیک ٹھیک الفاظ معلوم نہ ہوں، اس وقت تک اس

کو حدیث کے طور پر بیان نہیں کرنا چاہئے ۔۔۔ اس حدیث بیں دیکھتے کہ حضرت ابو قلابد رحمته اللہ علیہ بیر نہیں فرمارہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بول فرمایا، بلکہ اس کو اپنے قول کے طور پر فرمارہے ہیں، حالاتکہ حقیقت ہیں بیر

بسرحال، وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے اہلیس کو رائدہ درگاہ کیا۔۔۔ ہر مسلمان کو یہ واقعہ معلوم ہے کہ اہلیس کو تھم دیا گیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو تجدہ کرے۔ اس نے افکار کر دیا کہ جس تو تجدہ نہیں کرتا، اس ا نکار کی وجہ ہے اللہ تعالی نے اس کو رائدہ ورگاہ کر دیا۔

# البيس كى بات درست تقى، ليكن

ایک بات یمان سے سجو لیں کہ اگر خور کیا جائے تو بظاہر الیس جو بات کہ رہا تھا، وہ کوئی بری بات نہیں جو بات کہ درا تھا، وہ کوئی بری بات نہیں تھی۔ کیونکہ اگر وہ سے کتا کہ سے پیشائی تو آپ کے لئے خاص ہے۔ سے پیشائی تو مرف آپ کے سامنے جھک سکتی ہے۔ کسی اور کے کو میں سجدہ کیوں کروں ؟ میرا سجدہ قرآپ کے لئے ہے۔ و بظاہر سے بات غلط نہیں تھی۔ لئے ہے۔ و بظاہر سے بات غلط نہیں تھی۔ لئے ہے کہ اس خاتی ہئے کو مجدہ کرتا ہے۔ نہیں تھی دور تا ہے کہ اس خاتی ہئے کو مجدہ کرو۔ تو اب چوں و چہائی مجال نہ ہوئی جائے تھی دور تو اب چوں و چہائی جائی نہیں دور النے جائی میں دور النے سے کہ میں خاتی کہ میہ خاتی کہ میر خاتی کہ میں دور النے کے سائل ہے یا نہیں ؟

دیکھتے : فی الواقع آدی مجدہ کے لائق تو نہیں تھا۔ چنانچہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم کی آخری امت اس دنیا ہیں آئی تو بھشے کے لئے یہ تھم دے دیا گیا کہ اب کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز نہیں، معلوم ہوا کہ اصل تھم میں تھا کہ انسان کو سجدہ کرنا کسی جائز نہیں تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ عی تھم

فرائیں کہ مجدہ کروتواب عقلی محورے نہیں دوڑانے چاہیں ۔ شیطان نے کہلی غلطی یہ کی کدائی عقل کے محورث دوڑانے شروع کر دیئے۔

# میں آدم سے افضل ہوں

دوسری غلطی ہے کی کہ شیطان نے سجدہ نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے ہے نہیں کماکہ یے پیٹانی تو آپ کے لئے ہے، بلکہ یہ وجہ بتائی کہ اس آوم کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، اور جھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے، اس لئے میں اس کو سجدہ نہیں کرتا، اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے اس کو را ندہ درگاہ کر دیا، اور محکم دے دیا کہ یمال سے نکل جاؤ۔

# الله تعالیٰ سے مهلت مانگ لی

بسرحال، جس وقت الله تعالیٰ لے اس کورائدۂ در گاہ کیا، اس وقت اس نے الله تعالیٰ ہے مهلت ہانگی، اور کها :

'اَنْظِرُ نِكَ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ"

(الاعراف: ١١١)

اے اللہ، جمعے اس وقت تک کی صلت دے دیجے جس وقت آپ لوگوں کو الفائیں کے بعنی میں قیامت تک زندہ رہول، جمعے موت ند آئے،

#### شيطان براعارف تعا

 غضب سے مغلوب نہیں ہوتے، اور غضب کی حالت میں بھی اگر ان سے کوئی چیز مانگی جائے تو وہ دے دیتے ہیں۔ چنانچہ اس نے مہلت مانگ لی۔

# میں موت تک اس کو بہ کا آرہوں گا

چنانچه الله تعالی نے جواب میں فرمایا که:

إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِيْتَ مِاكِ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعَدُلُومِ ا

(FA: 1)

ہم حمیس قیامت تک کے لئے مہلت دیتے ہیں، حمیس قیامت تک موت نہیں آ جم حمیس قیامت تک موت نہیں آ ے گی، جب مہلت ال گئی تو اب اللہ تعالیٰ سے خاطب ہو کر کہتا ہے کہ اسے اللہ، بیس آپ کی عزت کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں این آ دم کے دل سے اس وقت تک شیس نکلوں گا، جب تک اس کے جم میں روح باتی ہے، لیعنی موت آنے تک نہیں نکلوں گا۔ اور یہ این آوم جس کی وجہ سے جھے رائدہ ورگاہ ہوتا پڑا، اس کے دل میں غلط فتم کے خیالات ڈالٹار ہوں گا، اس کو بمکا آر ہوں گا، میں خواہش، اس کے دل میں پیدا کرتا رہوں گا، ور اس کو گناہوں کی طرف مائل کرتا رہوں گا، جب تک وہ ذندہ رہوں گا، اور اس کو گناہوں کی طرف مائل کرتا رہوں گا، جب تک وہ ذندہ

### میں موت تک توبہ قبول کر تا رہوں گا

شیطان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی عزت کی قتم کھائی، اور فرمایا کہ میری عزت کی قتم، میں اس ابن آدم کے لئے توبہ کا دروازہ بھی اس وقت تک بند نہیں کروں گا، جب تک اس کے جسم میں روح باتی ہے، تومیری عزت کی قشم کھاتا ہے کہ میں نہیں نکلوں گا، میں اپنی عزت کی قتم کھاتا ہوں کہ میں اس کے لئے توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا، تواگر زہرہے۔ تومیں نے ہراین آدم کواس زہر کا تریاق بھی دے دیا ہے کہ اس کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب ابن آوم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جب ابن آوم گانہوں سے قوبہ کر لے گا تو میں تیرے سارے کر و فریب اور تیرے سارے بمکاوے کواس توبہ کے نتیج میں ایک آن میں فتم کر دوں گا۔ گویا کہ انڈرتعالی نے ابن آ دم کے لئے اپنی دھت مجھنا کہ ہم نین آدم کے لئے اپنی دھت محمنا کہ ہم نے کوئی مافوق الفطرت طاقت شیطان کی صورت میں تسارے اوپر مسلط کر دی ہے، جس سے تم نجلت نہیں یا سکتے۔
ہم جس سے تم نجلت نہیں یا سکتے۔
شیطان ایک آ زمائش ہے

بات دراصل میہ ہے کہ ہم نے شیطان کو صرف تمہاری ذرای آزمائش اور امتحان کے لئے پیدا کر دیا ہے، ہم نے بی اس کو بنایا، اور ہم نے بی اس کو برکانے کی طاقت وی ہے۔ لیکن ایسی طاقت جمیس دی کہ تم اس کو زیر نہ کر سکو۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ :

#### إِنَّ كَيْدُ النَّيْظِينَ كَانَ مَعِيفًا

(السام : ١٧)

المين شيطان كاكر بهت كمزور ب، اوراتا كمزور بك كه أثر كوئي هخض اس شيطان

ك آگے وُث جائے كه تيرى بات نہيں مانوں گا، تو جس گناه پر آماده كرتا چاه رہا

ب ميں وه گناه نہيں كروں گا تو شيطان اسى وقت پچلى جاتا ہے۔ يہ شيطان

بردلوں پر اور ان لوگوں پر شير ہو جاتا ہے جو اپنى ہمت ہے كام لينے ہے جى چراتے

ہیں۔ اور جو گناہوں كو چھوڑ نے كااراوه بى نہيں كرتے، ليكن بالفرض اگر اس كا

داؤ چل جائے، اور كوئى بے ہمت آ دى اس كى بات مان لے تو پھر ميں نے توب كا

ترياق بيدا كر ديا ہے، ہمارے پاس آجاؤ، اور اپئے گناہوں كا قرار كر لوكہ يا اللہ،

ترياق بيدا كر ديا ہے، ہمارے پاس آجاؤ، اور اپئے گناہوں كا قرار كر لوكہ يا اللہ،

ترياق بيدا كر ديا ہے، ہمارے پاس آجاؤ، اور اپئے گناہوں كا قرار كر لوكہ يا اللہ،

ترياق بيدا كر ديا ہے، ہمارے پاس آجاؤ، اور اپئے گناہوں كا حرار الر آيك ليے ميں ذائل ہو

بمترين گناه گار بن جاوَ

چنانچہ ای وجہ سے ایک دوسری صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

ككع خطائون ، وحير الحنط الخين التوابون

(تفك، صفة القياسة، بلب المومن يرى ذئب كالببل فوته) تم میں ہے ہر فخض بہت خطا کار ہے، عربی میں " خطاء" اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ غلطیاں کرے، اور جو معمولی غلطی کرے اس کو عربی میں " خاطی" کہتے ہیں۔ لینی غلطی کرنے والا، اور " خطاء " کے معنی ہیں :بت زیادہ غلطی کرنے والا، تو فرمایا کہ تم میں سے ہر مخص بحت خطا کار ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ خطا کاروں میں سے سب سے بہتر خطا کاروہ ہے۔ جو توبہ بھی بہت کر تا ہے۔۔۔ اس مدیث میں اشارہ اس بات کی طرف کر ویا کہ ونیا کے ا ثدر تم سے گناہ بھی ہول کے، گناہول کے داعیر مھی پیدا ہول گے، لیکن ان کے آگے دُث جانے کی کوشش کرو، اور اس کے آگے جلدی سے بتھیار مت دالا کرو، اور اگر مجمی گناہ ہو جائے تو پھر مایوس ہونے کے بجائے ہمارے حضور حاضر ہو كر توبه كرنياكرو" يهال بهي " تواب" كاميغه استعال كيابه " " تائب " نهيس كما، اسلے کہ آئب کے معنی ہیں "توبہ کرنے والا" اور "تواب" کے معنی ہیں "بت توبه كرفے والا" مطلب بي ہے كه صرف ايك مرتبه توبه كر لينا كافي نسيس، بلكم بر مرتبہ جب بھی گناہ ہو جائے تواللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے رہو، اور جب کثرت ے توبہ کرو گے تو پھرانشاء اللہ شیطان کا داؤ نہیں چلے گا، اور شیطان ہے حفاظت رے کی۔

اللّٰد کی رحمت کے سوجھے ہیں

معنابى هربرة وضولت عنه قال: سمعت رسول الشهصل

الله عليه وسلم يقول ، جمل الله الحمة مائة جزم ، فامك عندة تسعة وتسمين ، وانزل في الارض جزء واحدا، ذلك لجزية المرض جزء واحدا، ذلك لجزية احداد ما فرها عن ولدها خشة إن تصدة :

(ميح مسلم، كتب التوبة ، باب في سعة رحمة الله تعالى)

حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عندروایت فرائے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سناکہ اللہ تعالیٰ نے جور حمت پیدا فرائی ہے، اس کے سوجھے کے ہیں، ان سومیں سے صرف آیک حصدر حمت کا اس ونیا میں آبار ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں آیک ووسرے پر رحمت کا ترس کھانے کا اور شفقت کا معالمہ کرتے ہیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹے پر رحم کر رہا ہے۔ یا ماں اپنے بچوں پر رحم کر رہا ہے۔ یا ماں اپنے بچوں پر رحم کر رہا ہے۔ یمائی بمن پر کر رہا ہے، یا آیک دوست دوس سے، بمائی بمن پر کر رہا ہے، یا آیک دوست کا معالمہ کر رہا ہے، ویا ویا ویا ہی جینے لوگ بھی آپل میں شفقت اور رحم کا معالمہ کر رہے ہیں۔ وہ آیک حصر رحم کا تیجہ اور طفیل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اس ونیا ہیں نازل فرمایا، حتی کہ گھوڑی کا بچہ جب دودھ پنے کے لئے آتا ہے تو وہ گھوڑی اپنا پاؤں اٹھالی ہے۔ آئے کہ کیس ایسانہ ہو کہ دودھ پنے کے دوران سے پاؤں سے کو وہ سے کو دوران سے پاؤں سے دوجہ بے۔ اور نانویں جھے رحمت کا دلئہ تعالیٰ نے اپنے باس محفوظ رکھے ہوتے ہیں، ان کے ذریعہ آخرت ہیں اللہ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارہ حت کا مظاہرہ فرہائیں گے۔

اس ذات سے مایوس کیسی؟

اس صدیث کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا کہ کیا تم لوگ اس ذات نے تمہارے گئے اللہ تم لوگ اس ذات نے تمہارے گئے آخرت میں اتنی ساری رحمت سے مایوس موٹ جون جیں، اس ذات سے مایوس کا اظہار کرتے ہو؟ کیا وہ اپنی رحمت سے تم کو دور کر دے گا؟ البستہ صرف اتنی بات اظہار کرتے ہو؟ کیا وہ اپنی رحمت سے تم کو دور کر دے گا؟ البستہ صرف اتنی بات

ہے کہ ان رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے کی دیر ہے۔ اور ان رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ ہیہ ہے گناہوں سے توبہ کرہ، استغفار کرہ، گناہوں کو چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، جتنار جوع کرو گے، اور توبہ استغفار کرو گے، اتناہی اللہ کی رحمت تہماری طرف متوجہ ہوگی، اور آخرت میں تہمارا میڑہ پار کر دے گی۔

### صرف تمنا كرنا كافي نهيس

کیکن بیہ رحمت اس شخص کو فائدہ دے گی جو بیہ چاہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ اللہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے فائدہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ ہے ۔ چاہے، بلکہ ساری عمر غفلت ہی میں گزار دے ، اور پھرا للہ تعالیٰ سے تمنار کئے کہ اللہ تعالیٰ سے تمنار کئے کہ اللہ تعالیٰ وسلم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

العباجزمن اتبع تنسسه هواها وتثمنى على الله

(ترفري، صغة القيامة، باب تبر٢١)

عا جز محفی وہ ہے جو خواہشات کے پیچے دوڑا چلا جارہا ہے ، اور اللہ تعالیٰ پر امیدیں باند ها ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ براغنور رحیم ہیں ، معاف فرمادیں گے۔۔۔۔ہاں ، البتہ جو مخص اپنے عمل ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو ، اور کوشش کر رہا ہو ، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت الثناء اللہ اس کو آخرت میں ڈھانپ لے گی۔

### أيك شخص كاعجيب واتعه

ایک اور حدیث حفرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عندے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھلی امتوں کے ایک فخص کا واقعہ بیان فرما یا کہ ایک مخض تھا، جس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا تھا۔ بڑے بڑے گناہ کے تھے، بڑی خراب زندگی گزاری تھی، اور جباس کی موت کا وقت آیا تواس
نے اپنے گھر والوں سے وصیت کرتے ہوئے کہا کہ جس نے اپنی زندگی کو گناہوں
اور غفلتوں میں گزار دی ہے، کوئی نیک کام تو کیا نہیں ہے، اس لئے جب میں م
جاؤں تو میری نعش کو جلا دینا، اور جو را کھ بن جائے، تواس کو بالکل باریک پیس لینا،
پھر اس را کھ کو مختلف جگنوں پر تیز ہوا میں اڑا دینا، باکہ وہ ذرات دور دور تک چلے
جائیں۔ یہ وصیت میں اس لئے کر رہا ہوں کہ اللہ کی قتم :اگر میں اللہ تعالیٰ کے
ہائی آگیا تو جھے اللہ تعالیٰ ایساعذاب و سے گا کہ ایساعذاب و نیا میں کی اور محض کو
منیں دیا ہوگا، اس لئے کہ میں نے گناہ بی ایسے کئے ہیں کہ اس عذاب کا سختی

جب اس شخص کا انقال ہو گیا تواس کے گھر والوں نے اس کی وصیت پر علی کرتے ہوئے اس کی وصیت پر علی کرتے ہوئے اس کی فض کو جلایا، پھر اس کو پیسا، اور پھر اس کو ہواؤں ہیں اڑا دیا، جس کے نتیجے ہیں اس کے ذرات دور دور تک بھرگئے ۔۔۔ یہ تواس کی حمالت تھی کہ شاید اللہ تعالی میرے ذرات کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہوں گے۔ چنا نچہ اللہ تعالی نے ہوا کو تھم دیا کہ اس کے سادے ذرات جمع کر دو، جب ذرات جمع ہو گئے تواللہ تعالی نے تھم دیا کہ اس کے دوبارہ کھل انسان جیسا تھا ویسا بنا دیا جائے، چنا نچہ وہ دوبارہ زندہ ہو کر افتہ تعالی کے سامنے چیش کیا گیا۔ اللہ تعالی نے اس سے سوال کیا کہ تم نے اپنے گھر والوں کو بیر سب عمل کرنے کی دصیت کیوں کی تھی ؟ جواب جس اس نے کھا:

خشتك يارب

ائے اللہ، آپ کے ڈرکی وجد ہے، اس لئے کہ میں نے گناہ بہت کے مختے۔ اور ان گناہوں کے مختج میں بچھے یقین ہو گیا تھا کہ میں آپ کے عذاب کا محتق ہو گیا ہوں۔ اور آپ کاعذاب بڑا سخت ہے، تو میں نے اس عذاب کے ڈر سے یہ وصیت کر دی تھی۔ اللہ تعالی فرمائیں گے کہ میرے ڈرکی وجدے تم نے یہ

44)

عمل کیا تھا۔ جاؤ، میں نے تہیں معاف کر دیا۔ بید واقعہ خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور صحیح مسلم

میں میج سند کے ساتھ موجود ہے۔

(مح مسلم، كاب الوبد، إب في سعة رحمة الله تعالى)

اب ذرا سویے کہ اس محض کی میہ وصیت بڑی احتقائد تھی۔ بلکہ غور سے دیکھا جائے تو وہ کافرانہ تھی، اس کئے کہ وہ محض میہ کمہ رہا تھا گی اللہ تعالیٰ میں ایک کہ وہ محض میں میں ایک کہ اس کے کہ وہ موال

کے ہاتھ آگیا آواللہ تعالی مجھے بہت عداب دے گا، کین اگر تم لوگوں نے مجھے جلا کر اور دائد ویا تو پھر اللہ تعالی کے ہاتھ شیس آؤں گا۔ معاذ اللہ۔ بید

عقیرہ رکھناتو کفراور شرک ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ راکھ کے ذرات جمع کرنے پر قادر نہیں ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ لے اس سے پوچھا کہ تو نے سے کام کیوں کیا؟ تواس

سی ہے، ین جب اللہ تعالی کے اس سے بوچھا کہ تو کے بید کام یول ایا اللہ ا نے جواب دیا یا اللہ ، آپ کے وُرکی وجہ ہے ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو جاتا تھا

کہ ہم تیرے رب ہیں، اور مانیا تھا کہ ہم تیرے رب ہیں۔ اور یہ بھی مانیا تھا کہ تو دیداری ماذ انک میں اور مانیا تھا کہ ان انتشام اور کھی تیزان مار مرکبی تیا اور انتظام کی میں اور انتظام کی انتظام

نے ہماری نافرمانی کی ہے، اور اس نافرمانی پر قوشر مسار بھی تھا، اور تاوم بھی تھا، اور تو فرات کا ظہار کر دیا تھا، اس کئے لیے مرنے سے پہلے اپنے ان کناہوں پر تدامت کا اظہار کر دیا تھا، اس کئے

ہم تیری مغفرت کرتے ہیں، اور تجمع معاف فرماتے ہیں۔

اس داقعہ کو بیان کرنے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کامتصدیہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رجمت در حقیقت بڑے سے مرف ایک چنز کامطالبہ کرتی ہے، وہ بید کہ بندہ ایک مرتبہ اپنے کیئے پرسچ دل سے شرم مار ہو جائے، نادم ہو جائے، اور نادم ہو کر اس وقت جو کچھ کر سکتا ہے، وہ کر گزرے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی

توبہ تبول کر کے اس کو محاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیح معنی میں اپنے ، گناہوں بر نادم ہونے اور توبہ کرنے کی توثیق مطافروائے، اور اپنی رحمت سے ہم

سب کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُدَعُواْ فَالَّذِ الْحُمَّدُ يِثْهِ زَبِ الْعَالَمِينَ



| حرت مولانا محذنق عثمان صاحب منطلهم              | خطابح       |
|-------------------------------------------------|-------------|
| رعب دانتر مین                                   | ضبط ونزتيبم |
|                                                 | تاریخ       |
| ا بع سجدببيت ا لمكرم ، كمنشِ إقبال <i>الأ</i> ج | مقام ہا     |
|                                                 | •           |

#### بِناللُّ عِمالزَّحُمْنِ الرَّحِسُ مُ

# درود شریف کے فضائل

الحمد من تحمدة ونتعينه ونستغفره وفومت به و منوكل عليه و فعو بالله من شوورانفنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدة الله فلا معنل له ومن يعلله فلا معنل له ومن يعلله فلا هادى له واشهدان لاالله الاالله وحدة لا شويك له واشهدان محتدًا عبدة ومرسوله و سلمت لم أكثراً كثرًا عبدة ومرسوله و بارك وسلمت لم أكثراً كثرًا وما بعد : فاعود بائت من الشيطان الرجسيم بسسمالله الرحمن الرحيم ، إن الله و مسلمت للم يكرك على النبي . فَي النبي . فَي النبي . فَي النبي . فَي النبي المَنْ اصْلُح الله المناس : ١٥)

وقال دسول الله صوائق عليه وسسلع يحسب المؤسس من البخل اذاذكرت عندة صلع بصل على ـ

(كاب الرعدلاين مبارك ، ١٩٢١)

#### انسانیت کے سب سے بڑے محسن

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے بخیل ہونے
کیلئے سے بات کانی ہے کہ جب میرا ذکر اسکے سامنے کیا جائے تو دہ جمع پر ورود نہ بھیج
سیعنی سے ایک مسلمان کے بخیل ہونے کی انتها ہے کہ اسکے سامنے نبی کریم سرور
دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم کرای آئے۔ اور وہ آب پر درود نہ بھیج چونکہ
اس کائنات میں ایک مومن کاسب سے واقحن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ک

سواکوئی نمیں ہوسکا، آپ کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، اور خاص طور سے ان لوگوں پر جنہیں اللہ تعالی نے ایمان کی دولت سے نوازا، اتنے کسی کے بھی احسانات نمیں ہیں۔ خود حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کامیہ حال تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات گھلتے رہتے تھے ایک محالی حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ:

كان دائم الفحكرة ، متواصل الاخزان

جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو الیامعلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی آگر بین ہیں، اور کوئی غم آپ پر طاری ہے۔۔۔۔ علاء فرماتے ہیں کہ سے آگر اور غم کوئی اس بات کا نہیں تھا کہ آپ کو تجارت بیں نقصان ہور ہاتھا، اور مال و دولت میں کی آربی تھی، یا دنیا کے اور دو ترے مال واسباب میں آگت آربی تھی، بلکہ سے آگر اور غم اس امت کیلئے تھا کہ میری امت کسی طریقے ہے جنم کے عذاب سے چی جائے، اور اللہ تعالی کی رضا اسکو حاصل ہو جائے۔

## میں مہیں آگ سے روک رہا ہوں

ایک مدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تساری مثال ای ہے، جیسے ایک فقص نے آگ روشن کی، اب پروانے آگر اس آگ میں گرنے گئی، اب خض ان پروانوں کو آگ ہے دور ہٹانے لگا، ناکہ وہ آگ میں جل کرختم ند ہو جائیں، اس طرح میں تساری کمریکز پکڑ کر تم کو آگ ہے روک رہا ہوں اور اس آگ میں گرے جا رہے ہو، اور اس آگ میں گرے جا رہے ہو۔

(مج مسلم، کتاب الفضائل، باب شفقته صلی الله عليه وسلم علی استه) بسرحال حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی ساری زندگی اس فکر میں گزری که به امت کسی طرح جنم کے عزاب سے زنج جائے، توکیا آیک امتی اتنا بھی نہیں کریگاکہ جب سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کانام نامی آئے تو کم از کم آپ پر ایک مرتبہ درود بھیج دے؟ جب که درود تھیجنے سے حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کوجو فائدہ ہوتا ہے وہ تو ہوگا، خود درود تھیجنے والے کو اسکا فائدہ پہنچتا ہے۔

# الله تعالی بھی اس عمل میں شریک ہیں

الله تعالى نے قرآن كريم ميں درود سيج كے بارے ميں جيب انداز سے بيان فرمايا، چنانچ فرمايا:

اِنَّ اللهُ وَمَلْأَكَتَهُ يُصَلُّكَ عَلَى النِّينِ ، إَا يُهَا الَّذِينَ امْنُواصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُوعُوا مَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُوعُوا مَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُوعُوا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُومُوا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مَلُوا مَلُوا مَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا مَلُوا مَلَّا اللّهُ وَسَلّمُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَيْكُوا مِنْ اللّهُ ع

" بیشک اللہ تعالی اور اسکے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہیسے ہیں۔
اے ایمان والو، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجو" دیکھئے،
ابتدا میں یہ نہیں فرما یا کہ تم درود بھیجی، بلکہ یہ فرما یا کہ اللہ اور اسکے فرشتے درود بھیج
ہیں۔ اس سے دوباتوں کی طرف اشارہ فرما دیا ۔ ایک یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تممارے درود کی صورت نہیں، اسلئے کہ ان پر پہلے بی سے اللہ تعالی درود بھیج رہے ہیں ان کو تمماری درود کی کیا ضرورت ہے ہوتو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو ۔ دومرے اس بات کی طرف اشارہ فرما یا کہ یہ درود شریف بھیج کاجو عمل ہے، اس عمل کی شان بی نرا لی ہے، اسلئے کہ کوئی عمل بھی ایسا نمین ہے جس کے کرنے میں اللہ تعالی دورود نہیں ہے جس کے کرنے میں اللہ تعالی ہوں ہیں، ان بی ہے اللہ تعالی روزہ نہیں پڑھتے، روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ تعالی روزہ نہیں پڑھتے، روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ تعالی روزہ نہیں بڑھتے، روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ تعالی روزہ نہیں برھتے، روزہ بندہ رکھتا ہے، اللہ تعالی ایسان عمل بیں، ان بیس سے کوئی عمل ایسانہیں ہے جس میں بندہ کے ساتھ اللہ تعالی بھی شریک ہوں ۔ ۔ لیکن درود شریف ایساعل جس میں بندہ کے ساتھ اللہ تعالی بھی شریک ہوں ۔ ۔ لیکن درود شریف ایساعل

ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے قربایا کہ یہ عمل میں پہلے سے کر رہا ہوں ، اگر تم بھی کرد کے تو تم بھی ہمارے ساتھ اس عمل میں شریک ہو جاؤ کے ۔ "اللہ اکبر" کیا تھکانہ ہے اس عمل کا کہ بندہ کے ساتھ اللہ تعالی بھی اس عمل میں شریک ہورہے ہیں۔

#### بنده کس طرح درود بھیج؟

البت الله تعالی کے درود سیج کا مطلب اور ہے، اور بندے کے درود سیج کا مطلب اور ہے، اور بندے کے درود سیج کا مطلب اور ہے، الله تعالی ہراہ دراست ان پرائی رحمین نازل فرمارہ ہیں، اور بندہ کے درود سیج کا مطلب یہ ہے کہ الله تعالی ہو میں افر بندہ کے درود سیج کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ الله تعالی می دورود سیج سید آیت نازل ہوئی:

می جیج سید آیت نازل ہوئی:

ان الله و مالائکته بصلون علی النبی، یا ایمها الذین امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما، تو اس دقت صحابہ کرام نے حضور اقدی صلی الله و سلموا تسلیما، تو اس دقت صحابہ کرام نے حضور اقدی صلی الله دیے میں دو حکم علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یارسول الله، اس آیت میں الله تعالی نے ہمیں دو حکم دیے ہیں کہ میرے نی پر درود سیجواور سلام سیج کی سلام سیج کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو "السلام علیم و رحمتہ الله و درکتہ الله کہ اس میں "السلام علیم ایمه البی ورحمۃ الله و کرکانہ" کہیں، ای طرح سیجیمی؟ اس کی خدمت کی کا می شرک یں، لیکن ہم کہ اس میں "دالسلام علیک ایمها النبی ورحمۃ الله ویرکانہ" کہا کریں، لیکن ہم کہ اس میں "دالسلام علیک ایمها النبی ورحمۃ الله ویرکانہ" کہا کریں، لیکن ہم کہا ہے یہا یہ کہا کہیں، لیکن ہم کہا ہے یہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ یہ کہا کہ یہ کہا کہ یہ کہا کہیں، لیکن ہم کہ کہا ہوں کو دورود شریف کی طرح سیجیمی؟ اس کا کہا طریقہ ہے؟

اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھ پر ورود ہیجنے کا طریقتہ ہیں ہے کہ بیل کہو!

\*ٱللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ المِمُتَعَدِكُمَا صَلَيْتَ عَلَىٰ إِبْرًا هِنِيْءَ وَعَلَىٰ الِ إِبْرَاهِنِيْءَ إِنَّكَ حَمِيْدُ مَّجِيْدُ\* اسکے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ! آپ محم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سیمینے — اس اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب بندہ درود سیمینی تو یہ سمجے کہ میری کیا حقیقت اور حیثیت ہے کہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور کمالات کا اعاطہ کہاں کر سکتا ہوں؟ میں آپ کے احسانات کا برلہ کیسے اواکر سکتا ہوں؟ لذا پہلے ہی قدم پر اپنی عاجزی کا اعتراف کر لوکہ یا اللہ! میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درود عاجزی کا اعتراف کر لوکہ یا اللہ! میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کا حق اوائیس کر سکتا، اے اللہ! آپ ہی ان پر درود بھیج دیجئے۔

مریف کا حق اوائیس کر سکتا، اے اللہ! آپ ہی ان پر درود بھیج دیجئے۔

(می مسلم، کتاب الصلاة، باب الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد النشاعد)

حضور صلی الله علیه وسلم کا مرتبه الله تعالی بی جانتے ہیں عالباگرچہ آزاد شاعرتے، لین بعض شعرایے کے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ ای پراللہ تعالیٰ اسکی مغفرت فرمادیں ۔ ایک شعراس نے بیزاا چھا کہا ہے، وہ یہ کہ ۔۔۔

> غالب خائے خواجہ به یزدال گزاشتم کال ذات پاک مرتبہ وال محمد است (صلی الله علیه وسلم)

 معنی میں میرے اندر درود سیجنی اہلیت ہے، میں توب دعائی کر سکتا ہوں کہ اے اللہ آپ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سیجئر۔

# به دعاسو فیصد قبول ہوگی

علائے کرام نے فرایا کہ ماری کائنات میں کوئی دعاالی شیں ہے جس
کے سوفیعد قبول ہوئے کا یقین ہو، کون فخص سے کہ سکتاہے کہ میری سے دعاسوفیعد
ضرور قبول ہوگی، اور جیسا میں کہ رہا ہوں ویسائی ہوگا، یہ شیں ہو سکتا \_\_ لیکن
درود شریف ایک ایک وعاہے جس کے سوفیعد قبول ہونے کا یقین ہے، اسلئے کہ
دعا کرنے ہے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرادیا کہ " اِن اللہ ق و
مقت تو تساری دعاہے پہلے ہی بی فیل میں
مقت تو تساری دعاہے پہلے ہی بی بیلے ہی بی بیلے ہی بی بیلے ہی ہی میں اور بیلے ورود بیلے رہے ہیں \_ اسلیے اس دعائی قبولیت میں اونی شبہ کی بیمی مخواکش

#### دعا کرنے کا اوب

ای لئے بزرگوں نے وعاکر نے کا بید اوب سکھا دیا کہ جب تم اپ کسی مقصد کیلئے وعاکرو، تو اس دعا ہے بہلے اور بعد میں درود شریف بڑھ لو، اسلئے کہ درود شریف کا قبول ہونا تو بیتی ہی ہے، اور اللہ تعالی کی شان کر بی سے یہ بعید ہے کہ پہلی دعا کو قبول فرمالیں اور ور میان کی وعا کو قبول نہ فرمائیں، الدا جب درود شریف بڑھ کر پھر اپنے مقصد کیلئے وعاکرو کے تو انشاء اللہ اس وعا کو بھی ضرور قبول فرہائیں ہے۔ اسلئے وعاکر نے کا یہ اوب سکھا ویا کہ پہلے اللہ تعالی حمد کیلئے دورود شریف بھیجی، اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کرو۔ پھر نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجی، اور السکے بعد اسپنے مقاصد کیلئے وعاکرو۔

#### درود شریف پر اجرو ثواب

اور پھر درود شریف پڑھنے پراللہ تعالیٰ نے اجر و تواب بھی رکھاہے، فرمایا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود شریف بھیجے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس رخمتیں نازل فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ دس گناہ معاف فرماتے ہیں، اور دس درجات بلند فرماتے ہیں۔

(نسانی، کتب السهو، باب الفضل فی الصلاة طا النی سلی الله علیه وسلم)
حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رضی الله عند فرمات جی که آیک دن حضو
اقدی صلی الله علیه وسلم آبادی سے نکل آیک مجور کے باغ جی پہنچ اور سجد سے
جی گر گئے، جی انتظار کرنے کیلئے بیٹے گیا تا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھریات
کروں، لیکن آپ کا سجدہ اتنا طویل تھا کہ جھے بیٹے بیٹے اور انتظار کرتے کرتے
بہت دیر ہوگئی، حتی کہ میرے دل جی سے خیال آنے لگا کہ کمیں آپ کی روح
مبارک تو پرواز نہیں کرگئی، اور یہ سوچاکہ آپ کا ہاتھ ہلا کر دیکھوں سے کافی دیر
کے بعد جب سجدہ سے اٹھے تو دیکھا کہ آپ کا ہاتھ ہلا کر دیکھوں سے کافی دیر
بہتے نہیں دیکھا تھا، وہ ہے کہ آپ نے آج اتنا طویل سجدہ فرما یا کہ اس سے پہلے اتنا
طویل سجدہ نہیں فرمایا، اور میرے دل جی سے خیال آنے لگا کہ کمیں آپ کی روح
برداز نہ کرگئی ہو، اسکی کیا وجہ تھی ؟

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ بات ہیہ حضرت جرکیل علیہ السلام نے آگر کہا کہ میں شہیں بشارت ساتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بھی ایک بار آپ پر درود بھیج گا، میں اس پر رحمت نازل کرو نگااور جو شخص آپ پر سلام بھیج گامیں اس پر سلام بھیجو نگا، اس خوشخبری اور انعام کے شکر میں میں نے میہ مجدہ کیا۔

#### درود شریف نه براھنے پر وعیر

ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم معجد نبوی میں خطبہ دیے کیلئے تشریف لائے۔ جس وقت ممبری کہلی سیر هی پر قدم رکھا، اس وقت زبان سے فربایا "آمین" گجر جس وقت تیسری سیر هی پر قدم رکھا۔ گھر فربایا "آمین" اسکے بعد "آمین" گجر جس وقت تیسری سیر هی پر قدم رکھا۔ گھر فربایا "آمین" اسکے بعد اپ خطبہ دیا۔ جب آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچ تشریف لائے قومحابہ نے موال کیا کہ یار سول اللہ، آج آپ نے ممبر پر جاتے ہوئے (بغیر کسی وعائے) تین مرتبہ "آمین" کہا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت میں ممبر پر جانے لگا۔ اس وقت جرئیل علیہ السلام میرے سامنے آگئے، انہوں نے تین وعائیں کیس، اور میں نے جرئیل علیہ السلام میرے سامنے آگئے، انہوں نے تین وعائیں کیس، اور میں نے تین وعائیں نہیں تھیں، بلکہ بدوعائیں تھیں، بلکہ بدوعائیں تھیں،

آپ تصور کریں کہ مجد نہوی جیسا مقدس مقام ہے، اور غالبًا جعد کا دن ہے، اور خالبًا جعد کا دن ہے، اور خطبہ جعد کا وقت ہے، اور خطبہ جعد کا وقت ہے جو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے اور دعا کرنے والے جرکیل علیہ السلام جیں، اور '' آجن '' کہنے والے حضور اقدیم صلی اللہ علیہ وسلم جیس، کسی دعا کی قبولیت کی اس سے زیادہ کیا گارنٹی ہو سکتی ہے، جس میں اتنی چیزیں جع ہو جائیں۔

پر فرہا یا کہ پہلی دعا حضرت جرئیل علیہ السلام نے یہ کی کہ وہ شخص برہاد ہو جائے جو اپنے والدین اور بحران کی خدمت کر کے اپنے گاہوں کی منفرت نہ کرا لے اور جنت حاصل نہ کر لے \_\_\_\_ اسلئے کہ بعض اوقات والدین اولا دکی زرائی بات اور خدمت پر خوش ہو کر دعائیں دیدیتے ہیں اور انسان کی مغفرت کا سمامان ہو جاتا ہے، الذا جس کے والدین بو ڑھے ہوں اور وہ آئی خدمت کر کے جنت کا پروانہ حاصل نہ کر کے ، اور اپنے گاناہوں کو معاف نہ کرائے تو ایسا شخص ہلاک و برباد ہونے کے لائق ہے \_\_\_ بید دعا حضرت جرئیل کے السلام نے کی اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر "آئین" کی۔ علیہ السلام نے کی اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر "آئین"

دوسری بددعانی کی دو مخص بلاک ہوجائے، جس پر رمضان المبارک کا پورا میدند گرد جائے، اسکے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت ند کرالے \_\_\_\_ کیونکہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے بمائے ڈھونٹتی

تیسری بد دعامیہ تھی کہ وہ فحض ہلاک و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر دروو نہ ہمجے۔ درود شریف نہ پڑھنے پراتی سخت وعید ہے لنذا جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کانام نای آئے تو آپ پر درود شریف پڑھنا چاہئے۔

(الرخ الكبيرللبعارى، جلد عص ٢٢٠)

# مخقرترين درود شريف

اصل درود شریف تو "درود ابراهیی" ہے، جو ابھی میں نے پڑھ کر سنایا، جس کو نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں آگرچہ درود شریف کے اور بھی الفاظ ہیں الکین تمام علاء کااس پر اتفاق ہے کہ افضل درود شریف "درود ابراهیی" ہے، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم نے براہ راست صحابہ کوید درود سحمایا کہ اس طرح جھی پر درود بھیجا کرو ۔۔۔ البتہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کااسم مبارک آئے تو ہر مرتبہ چونکہ درود ابراهیمی کا بردهنا مشکل ہوتا ہے، اسلئے درود شریف کا آسان اور مختمر جملہ یہ تجویز کر دیا کہ

"صلى الله عليه وسلم"

اسك معنى يه بين كدالله تعالى ان پر درود بيسجى، ادر سلام بيسجى، اس من درود بهى بو كيا، سلام بهى بوكيا لله الكر حضور اقدى صلى الله عليه وسلم كااسم كراى سنت وقت صرف "صلى الله عليه وسلم" كمه ليا جائے يا لكستے وقت صرف "صلى الله عليه وسلم" لكهديا جائے تو درود شريف كي قضيات حاصل بو جاتى ہے۔

# «صلع " يا صرف «ص " لكهنا درست نهين

کین بہت سے حضرات کو یہ بھی طویل لگتا ہے، معلوم نہیں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرائی لکھنے کے بعد "صلی اللہ علیہ وسلم" لکھنے ہیں ان کو گھراہث ہوتی ہے۔ یاوقت زیادہ لگتا ہے، یاروشائی زیادہ خرچ ہوتی ہے، چنانچہ "صلی اللہ علیہ وسلم" لکھنے کے بجائے "صلم" لکھدیتے ہیں، یا بعض لوگ صرف "ص " لکھدیتے ہیں۔۔۔ دنیا کے دوسرے سازے کامول میں اختصار کی فکر نہیں ہوتی، سار ااختصار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود شریف لکھنے میں آتا ہے۔۔۔۔ یہ کتی بردی محروی اور بخل کی بات ہے۔ ارے! پورا "صلی اللہ علیہ وسلم" لکھنے میں کیا بگڑ جائےگا؟

## درود شریف لکھنے کا ثواب

حالاتکہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر زبان سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھو تواس پراللہ تعالی دس رخمیس نازل فراتے ہیں، دس نیکیاں اسکے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں، اور دس گناہ معاف فراتے ہیں۔ اور اگر تحریر میں "صلی اللہ علیہ وسلم" کوئی شخص لکھے تو حدیث شریف میں آ تا ہے کہ جب تک وہ تحریر باتی رہے گی اس وقت تک ملائکہ مسلسل اس پر درود سیجے رہیں گے۔

(زادالسيد، حضرت قمانوي مجاله مجم الاوسط للطسواني)

اس سے معلوم ہواکہ تحریریں "صلی افتہ علیہ دسلم" لکھا تو اب جو مخص بھی اس تحریر کو پڑھے گا، اس کا قاب لکھنے والے کو بھی فے گا، انڈا کھنے کے وقت مختفراص یاصلم لکھنا یہ بوی بیٹل، کچوی اور محروی کی بات ہے، اسلئے مجمی ایسانس کرنا چاہئے۔

## محدثین عظام مقرب بندے ہیں

علم حدیث کے فضائل اور سرت طیب کے نضائل کے بیان میں علاء کرام فیایک بات یہ بھی تکھی ہے کہ اس علم کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے کوبار بار درود شریف پڑھنے کی توفق ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آیگا، وہ محض ''صلی اللہ علیہ وسلم '' کے گا، اسلئے اسکو زیادہ کے نیادہ درود سیجنے کی توفق ہو جاتی ہے، چنانچہ فرمایا گیا کہ محدثین عظام جو علم صدیث کے ساتھ اشتغال رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالی کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں، اسلئے کہ یہ ورود شریف زیادہ سیجتے ہیں سے یہ درود شریف اتنی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کواس میں اشتغال کی توفق عطافرائے اور

#### اس کی قدر کرنے کی تونیق عطافرہائے، آمین۔

## ملا نکہ وعاء رحمت کرتے ہیں

(ابن باجد ابراب اقامة الصلاة، باب الصلاة على التي صلى الله طيه وسلم)

حضرت عامرین ربید رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدی صلی الله علیه وسلم سے سنا کہ جوشخص بھے پر درود بھیجنا ہے تو جب تک وہ درود بھیجنا رہتا ہے، ملائکہ اسکے لئے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، اب جس کا دل جاہے، ملائکہ کی دعاء رحمت اپنے لئے کم کر لے یا زیادہ کر لے "

# دس رخمتیں، دس مرتبہ سلامتی

(سنن نمائل، كتاب السهو، ياب فعل التسليم على التي صلى الله عليه وسلم)

معنزت ابوطلحه رضى الله عنه فرمات جي كه ايك دن حضور اقدس صلى الله عليه

وسلم اس طرح تشریف لائے کہ آپ کے چرب پر بشاشت اور خوشی کے آفار تھے،
اور آکر فرمایا کہ میرے باس حضرت جرئیل تشریف لائے۔ اور انہوں نے آکر
فرمایا کہ اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ کیا آپ کے
راضی ہونے کیلئے سیات کائی نہیں ہے کہ آپ کی امت میں ہے جو بندہ بھی آپ
پر درود بھیج گاتو میں اس پر دس رحمین نازل کرو نگا، اور جو بندہ آپ پر سلام بھیج
گاتو میں اس پر دس مرتبہ سلامتی نازل کرو نگا۔

#### درود شریف پہنچانے والے ملائکہ

عن ابن مسود مضواف عنه قال: قال برسول إذ يه صلى الله ملائكة على وسلم الذي الارض يبلغونى وسلم المناهدة مد الامناء المناهدة مد المناهدة مد الماده .

(سنن نسائی، کتاب السهو، باب السلام علی النبی صلی الله علیه وسلم) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمات بین که حضور اقد س صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که الله تعالیٰ کے بهت سے فرشتے ایسے بین جوز بین بین گھو ہے پھرتے بین، اور جو کوئی بندہ مجھ پر سلام بھیجتا ہے، وہ فرشتے اس سلام کو مجھ تک پہنچا دستے ہیں۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جب کوئی بنرہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نام لیکر پہنچایا جاتا ہے کہ آپ کی امت میں سے فلال بن ثلال نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا بیہ تحفہ بھیجا ہے۔ انسان کی اس سے بدی کیا سعادت ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آجمن میں اس کا نام پہنچ جائے۔

(كتزالعمال معيث فمبر٢٢١٨)

میں خود درود سنتا ہوں

ایک حدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ جب میراکوئی امتی دور سے میرے اوپر درود جھیجتا ہے تواس دفت فرشتوں کے ذریعہ وہ درود جھی تک پنچا یا جا آب ، اور جب کوئی امتی میری قبریر آگر درود بھیجتا ہے ، اور میں کوئی امتی میری قبریر آگر درود بھیجتا ہے ، اور میں کو السلام علیک یا دسول اللہ " اس دفت میں خود اسکے درود و سلام کو سنتا ہوں ، (کڑالعمال، صدے نمر ۲۲۱۵) اللہ تعالیٰ نے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں ایک خاص قتم کی حیات عطافرمائی ہوئی ہے ، اسلے وہ سلام آپ خود سنتے ہیں ، اور اسی وجہ سے علاء نے فرما یا کہ جب کوئی آپ کی قبریر جاکر درود جھیج تو یہ الفاظ کے .

" المَثَلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَ مُولَ اللَّهِ

اور جب دورے درود شراف بھیج تواس وقت درود ابراھی پڑھ،

و کھ، پریشانی کے وقت درود شریف پڑھیں

میرے شخ حضرت ذاکر عبدالحی صاحب رحمة الله علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو، یا کوئی بیاری ہو، یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو الله ایمیری اس حاجت کو پورا فرما و جبحتے، میری اس پریشانی اور بیاری کو دور فرما و جبحت کین ایک طریقة ایسا بتا آنا ہوں کہ اسکی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرمادیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو، اس دقت درود شریف کرت سے پڑھیں، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرمادیں گے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی دعائیں حاصل کریں دلیل اس یہ ب کہ سرت طیبہ میں یہ بات کھی ہوئی ہے کہ جب کوئی 95

فمخص حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ك<del>ي خدمت م</del>ين كوئي مديه لا ثانو آپ اس بات كي کوشش فرماتے کہ اسکے جواب میں اس سے بمتر تحف اسکی خدمت میں پیش کروں ، آ کہ اسکی مکافات ہو جائے، ساری زندگی آپ نے اس برعمل فرمایا \_\_\_\_ بید درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بیں ہدیہ ہے ، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ھدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ کی خدمت میں پنجائیں گے کہ آپ کے فلال امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے توغالب گمان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس هدمیہ کاجھی جواب دیں گے، وہ جوابی هدمیہ ہیہ جو گا کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے وعاکریں گے کہ جس <del>طرح اس بندے نے مج</del>معے هدیہ بھیجا، اے اللہ، اس بندے کی حاجتیں بھی سپ پوری فرمادیں۔ اور اسکی بریشانیاں دور فرمادیں \_\_\_ اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاکر یہ نمیں کہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں وعافرہا دیجئے، وعاکی درخواست كرف كاتوكوني راستد نسيس ب- بال، ايك راستد بك وه يدكم بم در در شریف کثرت سے جھیجیں، جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعافرہائیں گے ۔لنذا ورود شریف پڑھنے کا بیاعظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہے \_ای وجہ ہے بہت ہے ہزرگوں ہے منقول ہے کہ وہ بیاری اور و کھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اسلئے دن بھرمیں کم از کم سومرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراھیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اجھاہے، ورنہ مختر درود پڑھ لیں:

" اَللَّهُمَّ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدِ إِلنَّبِي اللَّهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَادِكُ وَسَـ لِغُ

آلله تقصل على مُحَمَّدٍ وَسَلِمُ

یا "صلی الله علیه وسلم" پڑھ لیس، لیکن سومرتبه ضرور پڑھ لیس۔ اسکی برکت

ے اجر و تواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے، اور انشاء اللہ اللہ کی رحت ہے دنیاوی حاجتیں بھی پوری ہوگی۔

## درود شریف کے الفاظ کیا ہوں؟

ایک ہات اور سمجھ لیں۔ یہ درود شریف پڑھنالیک عماوت بھی ہے، اور ایک دعابی ہے، اور ایک دعابی ہے جو اللہ تعالیٰ کے تھم پر کی جارہی ہے، اسکے درود شریف کیلے دہی الفاظ اعتماد کرنے چاہیں جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بین جو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ دسلم سلی اللہ علیہ دسلم سے کونے کونے درود ثابت اور منقول ہیں، مثلاً حافظ سخادی رحمہ اللہ علیہ دسلم سے کونے کونے درود ثابت اور منقول ہیں، مثلاً حافظ سخادی مدحمہ اللہ علیہ نے کیک کتاب عربی میں کھی ہے، ''ااسقول البدیع فی المتقلاق علی المہیب الشخلیہ ہے جس کی المشخبے '' جس میں الشخیع ہے۔ جس علی مرحمہ اللہ علیہ نے درود شریف کے دو تمام الفاظ اور صیفے جمع مرحمہ قانوی رحمہ اللہ علیہ نے درود شریف کے دہ تمام الفاظ اور صیفے جمع فراد پر ہیں جو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور ان کی فضیاتیں میان فرمانی ہیں۔

## من گھڑت درود شریف نہ پڑھیں

لکین حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کثرت سے درود شریف منقول ہونے کے باوجود اوگول کو بید شوق ہو گیاہے کہ ہم اپنی طرف سے درود بناکر پر حیس گے، چنانچہ کسی نے درود آبھی گھڑلیا، وغیرہ وغیرہ اور ان کے نضائل بھی اپنی طرف سے بناکر پیش کر دیئے کہ اسکو پڑھو کے تو یہ ہو جائیگا، حالا تک نہ تو یہ الفاظ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اور نہ ان کے یہ فضائل منقول ہیں، بلکہ بعض کے توالفاظ بھی خلاف شرع ہیں، حتی

ک تعض میں شرکیہ کلمات بھی ورج ہیں، اسلے صرف وہ ورود شریف پڑھنے چاہئیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے منقول ہیں، دوسرے ورود نہیں پڑھنے چاہئیں، للذا حضرت تعانوی رحمة الله علیه کی کتاب " زاوالسعید " ہر فخض کے اپنے گھر میں رکھنا چاہئے اور اس میں بیان کے موسے ورود شریف پڑھنے چاہئیں۔

ای طرح شیخ الحدیث حضرت مولانا محد ذکر یاصاحب رحمة الله علیه کالیک رساله به "فضائل درود شریف" وه مجی این گریس رکیس اور پڑھیں، در درود شریف کواپنے لئے بہت بوی لھت سجھ کر اسکو و آلیف بنائیں۔

درود شریف کا تھم

تمام علاء امت کااس بات پراتفاق ہے کہ ہر مخض کے ذمے زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض میں ہے، اور بالکل اس طرح فرض ہے چیسے نماز، روزہ، زکوۃ اور ج فرض ہیں، اسکی فرضیت کی دلیل قرآن کریم کی سے آیت ہے،

## واجب اور فرض میں فرق

واجب اور فرض میں عملی اعتبار ہے کوئی خاص فرق نہیں ہوتا، اسلے کہ واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، فرض کو چھوڑنے والا بھی عمل کرنا ضروری ہے، فرض پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، فرض کو چھوڑنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ لیکن دونوں کے درمیان فرق سے کہ اگر کوئی شخص فرض کا انکار کردے تو کافر ہو جاتا ہے، مثلاً اگر کوئی شخص کے کہ نماز فرض نہیں ہے (معاذاللہ) تو وہ شخص مسلمان نہیں رہیگا۔ کافر ہو جائیگا۔ یاروزہ کی فرضیت کاا نکار کردے تو کافر ہو جائیگا۔ یاروزہ کی فرضیت کاا نکار کردے تو کافر ہو جائیگا۔ واجب کے انکار کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، البتہ شدید گناہ گار اور فاسق ہو جائیگا البتہ عملی اعتبار واجب نہیں تو وہ شخص بہت سخت گناہ گار ہوگا، اور فاسق ہو جائیگا البتہ عملی اعتبار واجب نہیں تو وہ شخص بہت سخت گناہ گار ہوگا، اور فاسق ہو جائیگا البتہ عملی اعتبار واجب نہیں تو وہ شخص بہت سخت گناہ گار ہوگا، اور فاسق ہو جائیگا البتہ عملی اعتبار واجب نہیں تو وہ شخص بہت سخت گناہ گار ہوگا، اور فاسق ہو جائیگا البتہ عملی اعتبار واجب نہیں تو وہ شخص بہت سخت گناہ گار ہوگا، اور فاسق ہو جائیگا البتہ عملی اعتبار واجب نہیں تو وہ شخص بہت سخت گناہ گار ہوگا، اور فاسق ہو جائیگا البتہ عملی اعتبار سے ووئوں ضروری ہیں۔

# ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا جاہئے

البتہ شربیت نے اس بات کا کاظ رکھاہے کہ جو تھم بندہ کو دیا جائے وہ قابل عمل ہو، لندا اگر ایک ہی مجلس میں حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم کااسم گرا می بار بار لیا جائے قو صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے سے واجب اوا ہو جاتا ہے، اگر ہر مرتبہ درود شریف نہیں پڑھے گا تو واجب چھوڑ نے کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضہ سے ہے کہ آیک ہی مجلس میں اگر بار بار بھی حضور ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضہ سے ہے کہ آیک ہی مجلس میں اگر بار بار بھی حضور اقد سی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے تو ہر مرتبہ وہ ورود شریف پڑھے۔ اگرچہ مختصراً ہی دوصلی اللہ علیہ وسلم " پڑھے لے۔

## وضو کے دوران درود شریف بردھنا

بعض اوقات میں درود شریف پردھنامتحب ہے، مثلاً وضو کرنے کے دوران ایک مرتبہ درود شریف پردھنامتحب ہے، اور بار بار پردھنے رہنا اور زیادہ فضیلت کا سب ہے، اسلئے ایک مسلمان کو چاہئے کہ جب تک وضو میں مشغول رہے، درود شریف پردھتارہے، علاء کرام نے اسکومتحب قرار دیا ہے۔ جب ہاتھ یاؤں من ہو جاگیں

ای طرح صدیث شریف میں ہے کہ اگر تم میں سے کی فض کا ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائے۔ اپنی ہاتھ یا پاؤں سن جو جائے۔ ایران سن ہو جائے۔ اور دو شریف اصلی ختم ہو جائے۔ اس وقت وہ فخص مجھ پر درود شریف بھی میں ایک متحقد میں میں متحقد وقاف ایل متحقد میں ایک متحقد میں متحقد

جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر درود شریف پڑھنے کی تلقین فرائی ہے تواس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ درود شریف پڑھنا اس بیاری کا علاج بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ریہ ہے کہ درود شریف پڑھنے سے من ہو جانے کا اثر ختم ہو جائےگا ۔۔۔۔ ہی کہتا ہوں کہ یہ اس بیاری کا علاج ہو، یاشہ ہو، لیکن ایک مومن کو حضور اقد س صلی للہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور درود شریف کی فضیلت حاصل کرنے کا ایک موقع ملا ہے، لہذا اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک مسلمان کو اس وقت درود شریف بڑھنا چاہئے۔۔

مسجدتين داخل ہوتے اور نكلتے وقت درود شريف

ای طرح مود می داخل ہوتے وقت اور معدے نطقے وقت بھی درود شریف بڑھنا مستعب ۔ ، ، چنانچہ معجد میں داخل ہونے کی مسنون وعاب ہے اللف آ افتیج فرف آباد آب سمت سندن اور معجدے نظنے کی مسنون وعاب ہے 91

> " بِسُسِعِ اللَّهِ وَالصَّلَوَةَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَ شُولِ اللهِ · اَللَّهُ حَمَّ افْتَتُ فَى اَدُلِثَ مَرْحَمَتِكَ ؛

> > اور معجد سے نکلتے وقت اس طرح دعا پڑھنی چاہئے:

مُ جِسْمِ اللّٰهِ وَالعَمْلَاتُهُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ ، اَللّٰهُ مَّ النَّاكُسُكُلُكَ مِنْ فَضُلِكِ :

للذاان دونول مواقع پر درود شريف پرمعنامستخب --

#### ان دعاؤل کی حکمت

عبادت كرنے كى توفق عطافرائے، اور اس طرح آپ كاذكر كرنے كى توفق عطا فرمائے، جس كے ذريعہ آپ كى رحمت كے يعنى آخرت كى نعتوں كے دروازے مجھ بركمل جائيں اور آخرت كى تعتيں مجھے حاصل ہو جائيں۔

اور چونکه مجد ب نطف کے بعد یا تو آدی اپ گر جائے الدازمت کیلئے دفتر میں جائے گا، یا پی دو کان پر جائے گا اور کب محاش کریگا، اسلئے اس موقع پر بید دعا تلقین فرمائی کہ اے اللہ، مجھ پر اپنے فضل کے دروازے کھول دیجئے، یعنی دنیاوی نفتوں کے دروازے کھول دیجئے۔۔۔

آپ غور کریں کہ اگر انسان کی صرف ہید دو دعائیں قبول ہو جائیں تو پھر
انسان کو اور کیا جاہئے ؟ اسلئے کہ دنیا ہیں اللہ کا فضل مل گیا اور آخرت ہیں اللہ کا
رحمت حاصل ہوگئی، '' اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق ہیں ان دونوں دعاؤں کو قبول
فرمائے۔ آئین '' \_\_\_اور جب یہ عظیم الشان دعائیں کر دتواس سے پہلے ہمارے
نی مجر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیا کرو، اسلئے کہ جب تم ہمارے نی صلی اللہ
علیہ وسلم پر درود بھیجو کے توجو تکہ وہ درود تو ہمیں قبول ہی کرتا ہے، یہ ممکن نہیں کہ
ہم اسکو قبول نہ کریں۔ اسلئے کہ ہم تو قبولت کا پہلے سے اعلان کر چکے ہیں، اور
جب ہم درود شریف قبول کریں گے تواسکے ساتھ تماری بید دعائیں بھی قبول کر
بس کے، اور اگر بید دعائیں قبول ہو گئیں تو دنیا و آخرت کی تعتیں حاصل ہو گئیں۔
لیس کے، اور اگر بید دعائیں قبول ہو گئیں تو دنیا و آخرت کی تعتیں حاصل ہو گئیں۔
اسلئے مسید ہیں جاتے وقت اور لگلتے وقت درود شریف ضرور یڑھ لیا کرو۔

## اہم بات سے پہلے درود شریف

ای طرح حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرہا یا کہ جب آدی کوئی اہم بات کرنا شروع کرے، یا اہم بات لکھے، تواس سے پسلے الله تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اور پھر حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم پر درود بھیج، استے بعد اپنی بات کے یا لکھے، چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تقریر کے شروع میں ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس خطبین الله تعالی کی حمد اور توحید کا بیآن ہوتا ہے، اور حضور اقدس صلی الله علیه وسلم پر درود اور آپ کی رسالت کا بیان ہوتا ہے، اور اگر مختصر وقت ہوتو آدمی صرف اع بی کے مدے:

" غَنْمَدُ لا وَنُعْمَلِنَ عَلَىٰ مَ مُنُولِ وِ ٱلْكَوِيْدِ

لین ہم اللہ تعالی کی حد کرتے ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر دروو بھیجے ہیں، یاب برج لے۔

\* ٱلْحَمَدُ يِنْهِ وَكَفَىٰ وَسَلَا مُرْعَىٰ عِبَادِهِ الَّذِيُكَ اصْطَافَى \*

یہ بھی مخفر درود شریف کی ایک صورت ہے۔ اندا جب بھی کوئی بات کمنی ہو، یا

کھنی ہو، اس وقت جرو صلاۃ کمنی چاہئے۔ ہمارے یماں توجب کوئی خض با قاعدہ

تقریر کرتا ہے، اس وقت سے پڑھتا ہے: غضمند کا وَنَصَیْنِی عَلیٰ سَرُعُولِهِ

الْسَحَولِ بَنِیْ اللّٰ مَحَابِ کرام رضوان الله تعالیٰ علیم اجمعین کے ہاں سے

معول تھا کہ کمی بھی مسلے پر بات کرنی ہو چاہے وہ وینوی سائل بی کیوں نہ ہوں

مثل خرید و فروخت کی بات ہو یار شخ تاتے کی بات ہو تو بات شروع کرنے سے پہلے

مشر شاہ خرید و فروخت کی بات ہو یار شخ تاتے کی بات ہو تو بات کرتے سے چنا نچ اہل

عرب کے اندر ابھی تک اس بھی بھی اور اسکا نمونہ کچھ کچھ موجود ہے کہ جب کی کام

عرب کے اندر ابھی تک اس تو پہلے جمد و شااور ورود شریف پڑھتے ہیں سے ہمارے

یمال سے سنت ختم ہوتی جارہی ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔

یمال سے سنت ختم ہوتی جارہی ہے، اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔

### غصہ کے وقت درود شریف پڑھنا

علاء كرام نے فرما ياكہ جب آدى كو غصر آربا ہو، اور انديشہ يہ ہوكہ غص ك اندر كيس آپ سے باہر ہوكر كوئى كام شريعت كے خلاف نہ ہو جائے يا كيس ذيادتى نہ ہو جائے، كى كوبرا بھلانہ كہدے، ياكيس غصے ك اندر مار پيف تك فوت نہ پہنچ جائے، اس وقت غصى حالت ميں ورود شريف پڑھ لينا چاہے، درود شریف پڑھنے ہے انشاء اللہ عصہ ٹھنڈا ہو جائیگا، وہ غصہ قابو سے باہر نہیں ہوگا۔

عرب کے لوگوں میں آج تک بیہ بڑی انھی رسم چلی آرہی ہے کہ جہاں کہیں دو آومیوں میں کوئی تکریم حلی ارہی ہے کہ جہاں کہیں دو آومیوں میں کوئی تحرار اور لڑائی کی نوبت آگئ تو فرا اس وقت ان میں کوئی یا کوئی تیمرا آ دمی ان ہے کہتا ہے کہ: "مسل علی النبی " لیمن نی کریم صلی النہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اسکے جواب میں دو سرا آ دمی درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے: " اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد" بس اسی وقت لڑائی ختم ہو جاتی ہے، اور دونوں کا غصہ ختم ہو جاتی ہے، اور دونوں کا غصہ ختم ہو جاتی ہے ۔ یہ در دونوں کا غصہ ختم ہو جاتی ہے کہ خصہ کو ٹھنڈ اکر نے کیلئے درود شریف بی در حقیقت علاء کرام کی تلقین کا تنہ ہے کہ غصہ کو ٹھنڈ اکر نے کیلئے درود شریف بی خورت

#### سونے سے پہلے درود شریف پڑھنا

ای طرح علاء نے فرمایا کہ جب آدمی سونے کیلئے بستر پر لیئے، اس دفت وہ پہلے مسنون دعائیں پڑھے، اس دوت انسان کی بیداری کا آخری کلام درود شریف ہوجائے ۔۔۔ بیدالی باتیں ہیں، جن اسلان کی بیداری کا آخری کلام درود شریف ہوجائے ۔۔۔ بیدالی باتیں ہیں، جن پڑھل کرنے میں کوئی محت اور مشقت ہمیں، اور کوئی وقت بھی خرچ ہمیں ہوتا، اسلئے کہ تم سونے کیلئے لیئے ہو، کوئی اور کام توکر نہیں سکتے، اسلئے درود شریف پڑھتے رہو، یمال تک کہ نیزد آجائے ۔ آ کہ تممارے اعمال کا خاتمہ بالخیر ہو چائے، اسکو بھی اپنامعمول بنا لینے کی ضرورت ہے، بسرحال، بدوہ مواقع تھے، جن چائے ۔۔ آ کہ شریف پڑھناعلاء نے مستحب بتایا ہے، ان کو اپنے معمولات میں داخل کر لینا چاہے۔۔

بعض بزرگول نے فرمایا کہ کم از کم صبح و شام تین سو مرتبہ درود شریف پڑھنا چاہئے، حضرت مولانارشید احد گنگوهی رحمة اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ اپنے متوسلین کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم دن میں تین سو مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو، اور انشاء اللہ اسکی وجہ سے کشرت سے درود شریف پڑھ نوالوں میں تہمارا شار ہو جائیگا۔ ورنہ کم از کم سو مرتبہ تو ضرور ہی پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسکی توفیق عطافرہا ہے۔ آمین۔

#### درود شریف محبت بڑھانے کا ذریعہ

اور درود شریف پڑھنی ہا ترت میں جو نیکیاں اور جواجر و ثواب لمناہ، وہ تو طع گا، لیکن دنیا میں اس کا فاکدہ یہ ہے کہ جو محض جتنی کثرت سے دروو شریف پڑھنے گا، لیکن دنیا میں اس کا فاکدہ یہ ہے کہ جو محض جتنی کثرت سے دروا شریف پڑھے گا، است میں اضافہ ہوگا، اور جتنی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسم کی مجت بڑھے گی، است میں انسان پر صلاح و فلاح کے دروازے کھلتے جائیں گے سے حدیث شریف میں ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا، یارسول اللہ! قیامت کب آئیگی؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے اسکی کمیاتیاری کی ہے؟ صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت زیادہ نفی نمازیں یا نفل روزے تو فہیں رکھے، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، حضور روزے تو فہیں رکھے، لیکن میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا:

" المره مع من احب"

(تذی، کتب الزهد، بب ماجاء ان الروح من احب) انسان آخرت بین اس کے ساتھ ہوگا، جس کے ساتھ اس نے دنیا بین محبت کی۔ لہذا جو هخص حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوگا، آخرت میں اللہ تعالی اسکو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی معیت بھی عطافرائیں گے \_\_\_ النذا ورود شریف پڑھے کا دنیاوی فائدہ سیے کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی محیت بیس اضافہ ہو جائیگا \_ ویسے توالحمد لله ہرمومس کے دل میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی محبت ہے ، کوئی من ایسانہیں ہوگا، جس کے دل میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی محبت نہ ہو، لیکن محبت محبت میں بھی فرق ہوتا ہے ، لذا ہو محبت ہوگی، متنازیا وہ ورود شریف پڑھنے والا ہوگا، اسکے دل میں آئی ہی ذیادہ محبت ہوگی، اسکے دل میں آئی ہی ذیادہ محبت ہوگی، اور یہ درود شریف کا کوئی معمولی فائدہ فہیں ہے ۔

#### درود شریف د بدار رسول کا سبب

بزرگوں نے درود شریف پڑھنے کا ایک دنیادی فاکدہ یہ بھی بتایا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھنے گا، اللہ تعالیٰ اسکو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب فرائیں گے ۔۔ علامہ جال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے علاء کرام ہیں ہے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے دین علم تنہ بریر، علم حدیث پر، فقہ بر، بلاغت پر، نحویر، حساب پر گویا ہر موضوع پر علم تغییر پر، علم حدیث پر، فقہ بر، بلاغت پر، خویر، حساب پر گویا ہر موضوع پر آپ کی تین کتابیں ہیں۔ جن میں آپ کی تین کتابیں ہیں۔ جن میں سے ایک اس (۸۰) جلدوں پر مشتمل ہے، جس کا نام ہے "جمجھ الجرین" دوسندور" اور تیم میں ہے "جالین" ان کی کہمی ہوئیں ساری کتابیں آگر آج کوئی شخص پڑھنا چاہے تو اس کیلئے نوری عمر در کار ہے ۔۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سال کی عمر در کار ہے ۔۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پالیس سال کی عمر در کار ہے ۔۔ لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پالیس سال کی عمر کے اندر اندر اید

## جاگتے میں حضور کی زیارت

ان کے حالات میں تکھاہے کہ اللہ تعالی نے ان کویے دولت عطافر ہائی کہ اس مرتبہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے میں اور بیداری کی حالت میں زیارت ہوئی، اور بیداری کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کشف کی ایک قسم ہے، کس نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت! ہم نے ساہم کہ آپ نے ۳۵ مرتبہ بیداری کی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ ہمیں بھی جائے کہ وہ کیا عمل ہے جسکی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کواس دولت سے سرفراز فرمایا؟ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ میں توکوئی خاص عمل میں کرتا، البت اللہ تعالیٰ کا جھے پریہ خاص فضل رہاہے کہ میں ساری عمر دود شریف بست کرت سے پڑھتار ہا ہوں، چلتے، پھرتے، اشحت ، خمیس ساری عمر دود دشریف بست کرت سے پڑھتار ہا ہوں، چلتے، پھرتے، اشحت ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ دسلم پر درود شریف پردھتار ہوں۔ شاید ای عدولت اللہ تعالیٰ نے جھے یہ دولت ورود شریف پڑھتار ہوں۔ شاید ای عدولت اللہ تعالیٰ نے جھے یہ دولت عطافر ہائی ہو۔

## حضور کی زیارت کا طریقه

بهرحال، بزرگوں نے تکھا ہے کہ آگر کمی ہفض کو نبی کریم صلی اللہ عار وسلم کی زیارت کاشوق ہو، وہ جمعہ کی رات میں دور کعت نقل نماز اس طرح پڑ۔ کہ جرر کعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد الا مرتبہ آیت الکری اور گیارہ مرتبہ سو اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد سومرتبہ سے درود شریف پڑھے: "اللّٰهُ مَّدَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد إِلِنَّتِي اللّٰهِ تِي اللّٰهِ وَعَلَف اللهِ وَلَصْعَابِهِ وَبَادِكَ وَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُحَمَّد بِي عَلَى كرے تو الله تعالی اسکو حضور اگر كوئی هخص چند مرتبہ سے عمل كرے تو الله تعالی اسکو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم كی زیارت نصیب فرادستے ہیں۔ بشر طیکہ شوق اور طلب کا مل ہو اور ممناہوں سے بھی بچنا ہو۔

#### حفرت مفتى صاحب" كانداق

سین کچی بات سے ہے کہ ہم کمال؟ اور نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فریارت کمال؟ چنا نچہ میرے والد ماجد حضرت مفتی تحیہ شفیح صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے ، اور کما حضرت! مجھے کوئی الیا وظید بنا و بجے جسکی برکت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے ، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ و سلم کی زیارت نصیب ہو جائے ، حضرت اس بات کی تمنا کر رہے ہوکہ سم کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے ، اس بات کی تمنا کر رہے ہوکہ سم کہ اس ؟ اور نبی کریم صلی جمیں تو یہ حصلہ شمیں ہو تا کہ بیہ تمنا بھی کریں ، اسلنے کہ ہم کمال ؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت ہو جائے ، اسلئے خود اسکے حاصل کرنے حقوق اور اسکے تقاضے کس طرح بورے کریں گے ، اسلئے خود اسکے حاصل کرنے حقوق اور اسکے تقاضے کس طرح بورے کریں گے ، اسلئے خود اسکے حاصل کرنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے ، البتہ اگر اللہ تقائی اپنے نصل کے خود بی زیارت کرادیں تو یہ ان کا انعام ہے ، اور جب خود کرائیں گے تو پھر سے خود بی زیارت کرادیں تو یہ ان کا انعام ہے ، اور جب خود کرائیں گے تو پھر اسکے آداب کی بھی تو تین ہو تیں ان کا انعام ہے ، اور جب خود کرائیں گے تو پھر اسکے آداب کی بھی تو تین ہو تیں گے ۔

# حضرت منفتی صاحب" اور روضه اقدس کی زیارت

حضرت والدصاحب رحمة الله عليه جب روضه اقدس پر حاضر ہوتے تو مجھی روضه اقدس کی جالی کے قریب نہیں جاتے تھے۔ بلکہ بیشہ کامیہ معمول دیکھا کہ جالی کے سامنے جو ستون ہے اس ستون ہے لگ کر کھڑے ہو جاتے، اور اگر کوئی آدی کھڑا ہوتا تو اسکے پیچیے جاکر کھڑے ہو جاتے۔

ایک دن خود فرمانے کے کہ ایک مرتبہ میرے دل میں سے خیال پیدا ہواکہ

شاید تو برداشتی القلب ب، اس وجد سے جانبوں کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ اور بید اللہ کے بندے جیں جو جالی کے قریب ہونے اور اس سے چنے کی کوشش کر رہے جیں، اور سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا قرب حاصل ہو جانے وہ نعمت ہی نعمت ہے، سیکن میں کیا کروں کہ میراقدم آگے بردھتا ہی نہیں جانے وہ نعمت ہی جھے یہ خیال آیا، ای وقت جھے یہ محسوس ہوا کہ روضہ اقدس کی طرف سے یہ آواز آرن ہے کہ ،

'' یہ بات اوگوں تک پنچا دو کہ جو هخص ہماری سنتوں پر عمل کر تا ہے ، دہ ہم سے قریب ہے ، خواہ ہزاروں میل دور ہو، اور جو هخص ہماری سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہے ، وہ ہم سے دور ہے ، خواہ دہ ہماری جالیوں سے چیٹا کھڑا ہو''

چونکہ اس میں تھم بھی تھا کہ ''لوگوں تک یہ بات پنچادہ'' اسلئے میرے والد صاحب قدس اللہ سرہ اپنی تقاریر اور خطبات میں یہ بات لوگوں کے سامنے بیان فرماتے تھے، لیکن اپنانام ذکر نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ فرماتے کہ ایک زیارت کرنے والے نے جب روضہ اقدس کی زیارت کی تواسکو روضہ اقدس پر یہ آواز سائی دی سے لیکن ایک مرتبہ تنائی میں بتایا کہ یہ واقعہ میرے ہی ساتھ چیش آیا تھا۔

### اصل چیزسنت کی اتباع

حقیقت یہ ہے کہ اصل چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی انباع ہے، اگر یہ حاصل ہے تو بھر انشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہمی حاصل ہے ۔ خدانہ کرے، اگریہ چیز حاصل نہیں تو آ دی چاہے کتنابی قریب پہنچ چاہئے، روضہ اقدس کی جالیاں تو کیا، بلکہ حجمو اقدس کے اندر بھی چلا جائے، تب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا ۔ اللہ تعالی اپنی رحت ہے انباع سنت کی دولت عطافرہا دے۔ آجن۔

## ورود شریف میں نئے طریقے ایجاد کرنا

ویے تو درود شریف کی کشت افضل ترین عمل ہے، لیکن ہر کام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ای وقت تک پہندیدہ ہے، جب تک ان کے بنائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، لیکن آگر کسی کام کے اندر اپنی طرف ہے کوئی طریقہ ایجاد کر لیا، اور اسکے مطابق کام شروع کر دیا، تو اس سے اللہ اور اسکے مطابق کام شروع کر دیا، تو اس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی ۔۔ چنا نچہ درود شریف کے بارے میں آجکل بہت ہے الیے طریقے چل پڑے ہیں، جو اپنی طرف سے گھڑے ہوئے ہیں، انلہ اور اللہ کے رسول کے بتاتے ہوئے طریقے نہیں ہیں، اس صورت میں انسان یہ جمتنا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ محبت کا ظمار کر رہا ہوں، ایکن چونکہ وہ طریقے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھ محبت کا ظمار کر رہا ہوں، کیکن چونکہ وہ طریقے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، اسلئے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، اسلئے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہیں، اسلئے حساب کا کوئی فائدہ واصل نہیں ہوگا۔

به طریقه بدعت ہے

مثلاً آبکل درود و سلام بیجنے کا مطلب بیہ ہو گیا کہ درود و سلام کی نمائش کروچنا نچہ بہت سے آدمی ملکر کھڑے ہو کر لاؤڈ اسپیکر پر زور زور سے ترنم کے ساتھ میڑھتے ہیں.

\* ٱلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ

اور سے بیجھتے ہیں کہ درود وسلام کا بیجنے کا یکی طریقہ ہے، چنا نچہ اگر کوئی فخص کوشہ شمائی میں بیٹھ کر درود وسلام پر حتاہے تواسکو درست نہیں بیجھتے، اور اسکی اتن قدر و منزلت نہیں کرتے، حالانکہ پوری سیرت طیبہ میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں کہیں بھی سے مر مختص مجسم درود تھا، اور صبح سے لیکر شام تک نبی کرہم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا اور صبح سے لیکر شام تک نبی کرہم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتا

اس سے بھی بڑی بات ہد ہے کہ آگر کوئی شخص اس طریقے میں شامل نہ ہو تواسکو سہ طعند دیا جاتا ہے کہ اسکو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت شیں،
یہ درود و سلام کا مشکر ہے وغیرہ وغیرہ، یہ طعنہ دینا اور زیادہ بری بات ہے ۔
خوب سمجھ لیجئ، درود بیجنے کا کوئی طریقہ اس طریقے سے ذیادہ بمتر نہیں ہو سکتا جو طریقہ نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہو، وہ طریقہ سے کہ ایک صحابی نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! آپ پر درود جیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں درود ابراھیمی پڑھا اور فرما یا کہ اس طریقے سے درود مشریف پڑھا کہ اس طریقے سے درود مشریف پڑھا کہ و

### نماز میں درود شریف کی کیفیت

دوسری طرف بید دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے درود شریف کو نماز کا ایک حصہ بنایا ہے، لیکن نماز کا ایک اللہ عصہ بنایا ہے، لیکن نماز کے اندر سور ق کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے، سور ق کھڑے ہو کر پڑھی جاتی ہے، لیکن جب درود شریف کا موقع آیا تو فرمایا کہ تشد کے بعد اطمینان کے ساتھ ، ادب کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔

بسرحال دیسے تو کھڑے ہو کر دردد شریف پڑھنا، بیٹھ کر پڑھنا، لیٹ کر پڑھنا، ہر حالت میں دردد شریف پڑھنا جائز ہے ۔ لیکن ان میں سے کسی ایک طریقے کو خاص کر کے مقرر کرلینا، اور استح بارے میں یہ کمنا کہ یہ طریقہ دوسرے طریقوں کے مقالے میں ذیا دہ بھتراور افضل ہے، یہ بیہ بنیاد اور غلط ہے۔

کیا ورود شریف کے وقت حضور تشریف لاتے ہیں؟ اور یہ طریقہ اس وقت اور زیادہ غلط ہو گیا جب اسکے ساتھ ایک خراب (1.9)

عقیدہ بھی لگ گیاہے، وہ میہ ہے کہ جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تواس وقت حضور اقدس صلی الشدعلیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ یا آپ کی روح مبارک تشریف لاتی ہے، اور جب آپ تشریف لارہے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی تعظیم اور تحریم میں کھڑے ہونا چاہئے، اسلئے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔۔۔

ہتائیے یہ بات کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں یہ کمال سے فابت ہے؟ کیا قرآن کریم کی آیت ہے، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث ہے، یا کسی صحابی کے قبل سے فابت ہے؟ کمیں بھی کوئی شوت نہیں، یہ حدیث ۔ بھی ہیں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کواگر غور سے پڑھ لیں توبات سمجھ میں آجائیگی، وہ کہ:

دیکھنے اس صدیث میں یہ تو بیان فرہایا کہ فرشتے جھ تک درود شریف بنچاتے ہیں، لیکن کسی صدیث میں یہ نہیں آیا کہ جمال کمیں درود بڑھا جارہا ہوتا ہے تو میں دہاں پہنچ جاتا ہوں۔

# ہریہ دینے کاارب

پھر ذراغور تو کریں کہ یہ درود شریف کیا چڑے ؟ یہ درود شریف ایک ہدیہ اور تحف کیا چڑے ؟ یہ درود شریف ایک ہدیہ اور احتف ہیں کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدمی ایک ہدیہ کا رہے گھر جب کسی بڑے کو کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے گئر بھیجا جاتا تشریف لائیں، ہم آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کریں گے؟ یا اسکے گھر جیجا جاتا ہے؟ فاہرے کہ جس محف کے دل میں اپنے بڑے کی عزت اور احرام ہوگا، وہ

مجی اس بات کو گوارہ نہیں کریگا کہ وہ بڑے ہے یہ کے کہ آپ ہدیہ قبول کرنے
کیا عمرے گر آئیں، وہاں آگر ہدیہ لیں ۔۔۔ بلکہ وہ شخص بھشہ یہ چاہے گا
کہ یا تو میں خود جاکر اسکو ہدیہ چیش کروں، یا کسی اپنے نمائندے کو بھیج گا کہ وہ
ادب اور احزام کے ساتھ اسکی خدمت میں یہ بدیہ پہنچا وے ۔۔ چنا نچہ اللہ تعالیٰ
نے تواپی نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف پہنچانے کیلئے یہ
طریقہ مقرد فرمایا کہ آپ کاامتی جمال کہیں بھی ہے، اسکو یہ حق حاصل ہے کہ وہ
سرکار ووعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ چیش کرے، اور پھر اس
درود شریف کو وصول کر کے آپ تک پہنچانے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے مقرر
کر رکھے ہیں، جونام لیکر پہنچاتے ہیں کہ آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں جگہ رصتا

يه غلط عقيده ہے

لنذاید تصور کہ جب ہم یماں پیٹ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود شریف کو لینے خدمت میں درود جیتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس درود شریف کو لینے کیائے خود تشریف لاتے ہیں تو ہم ان کیلئے خود تشریف لاتے ہیں ہو ہم ان کی تعظیم کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں ۔ یہ تصور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں ۔ یہ تصور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان کے بالکل مطابق نہیں،اسلٹے درود شریف بیسینے کا بیہ تصور ادر ہے طریقہ

درست نہیں۔ جو طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ طریقہ افتیاد کرنا چاہئے۔

آہستداور ادب کے ساتھ درود شریف پڑھیں

دوسری طرف قرآن کریم نے فرمایا کہ جب منہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنی ہو، یااللہ کاذکر کرنا ہو تو جتنا آ ھست کی اور عاجزی سے کرو گے، اتناہی زیادہ افضل ہوگا، چنانچہ فرمایا

"ٱدْعُوا مَ بَّكُمُ نَضَرُّمًا قَخُفْيَةً "

(الافراف،٥٥)

لین اپنے رب کو عاجزی اور آ هستگی کے ساتھ پکارو۔ اب در بر شریف میں تم اللہ تعالیٰ کو بلند آواز سے پکار رہے ہو، الدھم صل علی محمد " اے اللہ، محمد صلی الله علیہ وسلم پر ورود بھیجئے یہ طریقہ ورست نہیں، بلکہ جتنا آ هستگی کے ساتھ اوب کے ساتھ اوب کے ساتھ حوال ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ورود بھیجیں گے، اتنابی افضل ہوگا۔ لہذا ورود شریف بھیج کا یہ طریقہ ہے ۔ لیکن اگر کوئی محتص اپنی طرف سے کوئی طریقہ گور درود شریف بھیج گاتووہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیٹ دیوے طریقہ شمیں ہوگا۔

### غالی الذهن ہو کر سوچئے

آجکل فرقد بندیاں ہو گئی ہیں، اور اس فرقد بندیوں کی وجہ سے بیہ صور تخال ہو گئی ہے کہ اگر کوئی حجے بات کے تو بھی کان اسکو سننے کیلئے تیار نہیں ، ہوتے، یہ بات میں کوئی عیب جوئی کے طور پر نہیں کمدرہا ہوں، بلکہ در دمندی کے ساتھ حقیقت حال بیان کرنے کیلئے کمدرہا ہوں، اسلئے اس حقیقت کو بجھنے کی ضرورت ہے، محض طعنہ دیریناً کہ فلاں فرقد تو درود شریف کا مکر

ہے، ان کے دل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ اس طرح طعنہ دینے ان کے دل میں بنتی، اگر ذرا کان کھول کر بات سی جائے اور یہ ویکھاجائے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضہ کیا ہے؟ تب جاکر حقیقت حال واضح ہوگی۔

تم بسرے کو نہیں بکار رہے ہو

ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام کمیں تشریف لے جارہے تھے توانہوں لے راستے میں بلند آواز سے ذکر کرنااور دعا کرنی شردع کردی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ آھستھی کے ساتھ دعا کرو، اور فرمایا کہ:

#### \* انكم لا تدعون اصم و لا غائبًا \*

یعنی تم بهرے کو نمیں بگار رہے ہو، اور نہ ایسی ذات کو پگار رہے ہو جو تم سے غائب
ہے، وہ تو تمہاری ہربات سننے والا ہے، حتی کہ وہ تمہارے دل میں گزرنے والے
خیالات ہے بھی واقف ہے، اسلئے اسکو پکارنے کے لئے آواز زیارہ بلند کرنے کی
ضرورت نہیں، اسلئے اسکو آ هست ہی، اور اوب کے ساتھ بگارو سے طریقہ حضور
اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین فرما یا۔ اللہ تعالی ہم سب کواس
طریقہ پر عمل کرنے کی توثیق عطافرائے۔ اور ورود شریف کو اسکے صحح آواب کے
ساتھ، اسکے احکام اور ہست حیات کے ساتھ اداکرنے کی توثیق عطافرائے۔
آمین۔

وآخردعوانا الحمد ملله وبالعالمين



خطاب \_\_\_\_ حضرت بولانا محدَّق عَمَّا في صاحب مُطَلَّم ضبط وترتيب \_\_\_ حجرعب رانترمين "اريخ \_\_\_\_ ۱۶ اگست ۱۹۳۳ څل نماز جعد مقام \_\_\_\_ جامع مسجدنهان لبيله چوک دراجي حد \_\_\_\_ غمرا

### بسه الله الريخيك التعييد

# ناپ تول میں کمی اور

# دوسروں کے حق ادا کرنے میں کو تاہی

الحمد الله خمد لا و نستعينه و نستغفر لا و نام و نست العمد الله خمد لا و نستعينه و نستغفر لا و نام و نام و نست شرور انفسنا و من المناه المناه المناه و من يعد لا الله و ال

كَاعُودُ إِللَّهُ مِن الشَّيْطَانِ النَّحِيْمِ وَيَسِمِ اللَّهِ اللَّحَمَٰنِ النَّحِيْمِ وَيُسَمِّ اللَّهُ النَّاسِ النَّحِيْمِ وَيُلُّ يُلْمُطَفِّهُ اللَّهُ اللَّ

امنت بالله صد قرائل حولانا العظبيم، وصد ق س سوله النبي المسكريم؛ و غن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد للله دب العالمين.

كم تولنا، أيك عظيم كناه

بزرگان محترم اور براوران عزیز، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورة مطففین کی ابتدائی آیات علاوت کیس، ان آیات میں الله تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑے گناہ اور معدیت کی طرف متوجہ فرمایا ہے، وہ گناہ ہے "کم ناپناور کم
تولنا" یعنی جب کوئی چیز کسی کو بچی جائے تو جتنااس خرید نے والے کا حق ہے، اس
ہ کم تول کر دے۔ عربی میں کم تاب اور کم تولئے کو " نطفیف" کما جاتا ہے،
اور بید" نطفیف" صرف تجارت اور لین دین کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ
" نطفیف" کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ وہ بید کہ دوسرے کا جو بھی حق تمارے
دھے واجب ہے، اس کو اگر اس کا حق کم کر کے دیں تو بید" مطفیف" کے اندر
واضل ہے۔

### آيات كانرجمه

آیات کا ترجمہ بیہ ہے کہ کم ناینے اور کم تولنے والوں کے لئے افسوس ب، (الله تعالى في "ول " كالفظ استعال فرمايا، "ويل " ك ايك معنى تو "افسوس" كے آتے ہيں دوسرے معنیاس كے ہيں "ورد ناك عذاب" اس دوسرے معنی کے لحاظ سے آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ) ان لوگوں مرورو ٹاک عذاب ہے جو دوسروں کا حق کم دیتے ہیں۔ اور کم ناستے اور کم تولتے ہیں۔ یہ وہ لوگ میں کہ جب دوسروں ہے اپنا حق وصول کرنے کاموقع آیاہے تواس وقت اپنا حق پورا بورا لیتے ہیں۔ (اس وقت تو ایک ومری بھی چھوڑنے کو تیار نسیں ہوتے۔ ) لیکن جب دوسروں کو ناپ کریا لول کر دینے کا موقع آیا ہے تواس وقت ( ڈنڈی مار دیتے ہیں) کم کر دیتے ہیں۔ (جنناحق دینا جائے تھا۔ اتنائیس ویتے)۔ (آگ اللہ تمان فرمارہے میں کہ) ''کیان لوگوں کو میہ خیال نہیں کہ ایک عظیم ون میں دوبارہ زندہ کئے جائمیں گے، جس ون سارے انسان رب العالمين كے سامنے پیش ہوئگے" (اور اس وقت انسان كو اپنے جھوٹے ہے چھوٹے عمل کو بھی پوشیدہ رکھناممکن نہیں ہو گا، اور اس دن ہمراا عمال نامہ ہمارے سامنے آجائے گا، توکیان لوگوں کو یہ خیال نہیں کہ اس وقت کم ناپ کر اور کم

لول كر ونيا كے چند مكوں كاجو تھوڑا سافائدہ اور نفع حاصل كر رہے ہيں، يہ چند مكوں كا فائدہ ان كريم كافائدہ ان كے لئے جنم كے عذاب كاسب بن جائے گا۔ اس لئے قرآن كريم نے بار بار كم ناپ اور كم تولئے كى برائى بيان فرمائى، اور اس سے نيخنى مآكيد فرمائى۔ اور حضرت شعيب عليہ السلام كى قوم كا واقعہ بھى بيان فرمايا)۔

### قوم شعيب عليه السلام كاجرم

حضرت شعب علیه السلام جب اپی قوم کی طرف بھیج گئے۔ اس وقت نہ کو م بہت کی سعصینوں اور نافرہ نیوں میں جتلا تھی، کفر، شرک اور بت پرسی میں تو بہتا تھی۔ اس کے علاوہ پوری قوم کم ناپنے اور کم تولئے میں مشہور تھی، تجارت کرتے تھے، دوسری طرف وہ آیک ان بیت سوذ حرکت یہ کرتے تھے، دوسری طرف وہ آیک ان ان بیت سوذ حرکت یہ کرتے تھے کہ مسافروں کو راتے میں ڈرایا کرتے اور ان پر حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے چنا نچہ حضرت شعیب علیه السلام نے ان کو کفر، شرک اور بت پرتی ہے منع کیا۔ اور توحید کی دعوت دی، اور کم ناپنے کم تولئے اور من مرک ورائے میں ڈرائے اور ان پر حملہ کرنے ہے نیجنے کا تعم دیا، لیکن وہ قوم مافروں کو رائے میں ڈرائے اور ان پر حملہ کرنے ہے نیجنے کا تعم دیا، لیکن وہ قوم اپنی بدا تمالیوں میں مست تھی، اس لئے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مائے اپنی بدا تمالیوں میں مست تھی، اس لئے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات مائے

" اَصَلَوْتُكَ أَاهُوكَ آنُ فَكُوكَ مَايَعُبُدُ 'اَبَّاؤُنَآ اَوُ اَنُ نَفْعَلَ اَهُوَ الِنَا مَا مُشَوَّهُا وه

(14-1871)

یعن کیا تمهاری نماز تهمیں اس بات کا تھم دے رہی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء واجداد عبادت کرتے تھے، یاہم اپنے مال میں جس طرح چاہیں، تصرف کرتا چھوڑ دیں۔ سے ہمارا مال ہے ہم اس جس طرح چاہیں، حاصل کریں چاہے کم طول کر حاصل کریں چاہے کم طول کر حاصل کریں یا ہم ناپ کر حاصل کریں۔ تم ہمیں روکنے والے کون ہو؟ ان باتوں کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ تجھاتے رہے۔ اور اللہ کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے رہے ، لیکن میہ لوگ بازنہ آئے۔ اور بالا خران کاوبی انجام ہوا جو نبی کی بات نہ مائے والوں کا ہوتا ہے ، وہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو شاید کی اور قوم کی طرف نمیں بھیجا گیا۔

# قوم شعيب عليه السلام پر عذاب

وہ عذاب ان پر اس طرح آیا کہ پہلے تمن دن متواتر پوری بہتی میں سخت کری بردی، اور الیا معلوم ہو رہا تھا کہ آسان ہے انگارے ہرس رہے ہیں، اور زمین آگ اگل رہی ہے، جس اور تپش نے ساری بہتی والوں کو پریشان کر دیا، تین دن کے بعد بہتی والوں نے یخت کہ دیا تھیں دن کے بعد بہتی والوں کے یخت کہ محک ہوائیں بھل رہی ہیں، چونکہ بہتی کے لوگ تین دن سے سخت کر می وج ہے جمائی ہوائی بھوٹ تھے۔ اس لئے سارے بہتی والے بست والے بستی اس اللہ بہت اشتماق کے ساتھ بہتی والے بستی اللہ بست اشتماق کے ساتھ بہتی والے بستی والے بست اشتماق کے ساتھ بہتی ہوائیں کا اللہ بستی ہوائیں کا اللہ بستی ہوائی کا لاف اللہ بستی ہوائی کا اللہ بستی ہوائی کا اللہ بستی ہوائی کو بادل کے نیچ اس لئے بست وہ اللہ بہتے ہوگئے آکہ بست وہ بستی ہوائی کا اللہ بہتے ہوگئے آکہ بست وہاں جمع ہو گئے تو دی بادل جس میں سے ٹھنڈی ہوائیں آر ہی تھی۔ اس میں سب وہاں جمع ہو گئے تو دی بادل جس میں سے ٹھنڈی ہوائیں آر ہی تھی۔ اس میں سب وہاں جمع ہو گئے۔ اس میں سے ٹھنڈی ہوائیں آر ہی تھی۔ اس میں سب وہاں جمع ہو گئے۔ اس واقعہ کی طرف قرآن کر بھم نے ان الفاظ سے اشارہ کر جمائی کر ختم ہو گئی۔ اس واقعہ کی طرف قرآن کر بھم نے ان الفاظ سے اشارہ فرمائی کہ نے ان الفاظ سے اشارہ کر جمائی کر ختم ہو گئی۔ اس واقعہ کی طرف قرآن کر بھم نے ان الفاظ سے اشارہ فرمائی گئی کر دیا جائیں۔

" فَكَذَّ ثُولُهُ فَاحَذَهُ مُ عَلَمًا إِن يُؤْمِ الظُّلَّةِ وَ"

(سورة الشعراء :١٨٩)

ترجمد : بین انہوں نے حصرت شعیب علید السلام کو جھٹلایا، اس کے نتیج میں ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔

ایک اور جکه فرمایا:

\* فَتِنْكَ مَسْكِنُهُ لَمُ تُسْكَنُ مِّنْ بَعُلِيهِ هِدُ الْاقَلِيْلَا وَكُنَّا عَمْنُ بَعُلِيهِ هِدُ اللَّقَلِيْلَا وَكُنَّا

(سورة القصص: ۸۸)

یعنی مید ان کی بستیال دیکھو، جوان کی ہلاکت کے بعد آباد بھی شمیں ہوسکیس، گریست کم، ہم ہی ان کے سارے مال و دولت اور جائیلا و کے وارث بن گئے ۔۔۔۔۔ وہ تو سیسمجھ رہے تھے کہ کم ناپ کر، کم تول کر، ملاوث کر کے، دھو کہ دے کر ہم اپنے مال و دولت میں اضافہ کریں گے، لیکن وہ ساری وولت دھری کی دھری ہو گئے۔

### یہ آگ کے انگارے ہیں

اگر تم نے ڈوٹری مار کر ایک توکہ، یا دو تولہ، ایک چھٹانک یا دو چھٹانک مال خریدار کو کم دے دیا، اور چند چیے کمالئے، دیکھنے میں تو یہ چیے ہیں۔ لیکن حقیقت میں آگ کے انگارے ہیں۔ جس کو تم اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہو، حرام مال اور حرام کھانے کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

" إِنَّ الَّذِهِٰتَ ۖ يَاْ كُنُونَ ٱمُوَالَ الْمَيْشٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَاْكُلُونَ فِى بُطُوْ نِهِدَ ثَامَّما ﴿ وَسَيَهُمُ لُونَ سَمِيهُمًا \* .

(مورة النساء: ۱۰) لینی جولوگ نتیموں کا مال خللما کھاتے ہیں۔ وہ در حقیقت اپ بیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، جو لقے حلق ہے نیج از رہے ہیں، اگر چہر، اگر چہ دیکھنے میں دہ رویت ہیں، اگر چہ دیکھنے میں دہ رویت بھی دہ رویت نظر آرہا ہے۔ کیونکہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے اور اللہ کی معصیت اور نافرمانی کر کے یہ بیٹے اور یہ مال و دولت کر کے یہ بیٹے اور یہ مال و دولت وزیا میں بھی جاتی کا حزیا میں بھی جاتی کا دراجہ ہے۔ اور آخرت میں بھی جاتی کا ذراجہ ہے۔

### اجرت کم رینا گناہ ہے

اور یہ کم ناپنااور کم تولناصرف تجارت کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔ بلکہ کم ناپنااور کم تولنا ہے اندر وسیع ملہوم رکھتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنهما جو امام المفسرين بين، سورة مطففين کی ابتدائی آيات کی تفير کرتے ہوئے فرماتے ہيں:

"شُدة العدَّاب يومثدُ للمطففين من الصَّلاة والزعاة والراحاة والساء

( تور المقباس من تغیراین مباس : سورة مطنفین)
این قیامت کے روز سخت عذاب ان لوگوں کو بھی ہوگا جو اپنی الماز، زکوۃ اور روزے اور دوسری عبادات میں کی کرتے ہیں " ۔ اس معلوم ہواکہ عبادات میں کو آبای کرنا۔ اس کو پورے آ داب کے ساتھ اوا نہ کرنا بھی تطفیف کے اندر واقل ہے۔

### مزدور کو مزدوری فوراً دے دو

یا مشلاً ایک آقام دور سے پورا پورا کام لیتا ہے، اس کو ذراسی بھی سمولت دینے کو تیار نہیں ہے، اور پوری دینے کے وقت اس کی جان تکتی ہے، اور پوری تخواہ نہیں دیتا۔ ٹال مثول کر آہے، یہ بھی تاجائز اور حرام ہے۔ اور تطفیف میں داخل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کاار شاوہے:

اعطوا الاجبير اجرة قبل ان يجعن عرقه

(ابن ماجہ ابواب الاحکام، باب اجرالاجراء۔ صدف نبر ۲۳۳۸) لیمنی مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے اواکر وو ○ اس لئے کہ جب تم نے اس سے مزدوری کرالی کام لے لیا تواب مزدوری دینے میں آن خیر کرنا جائز نہیں۔

نوكر كو كھاناكيسا ديا جائے؟

علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک نوکر رکھا، اور نوکر سے یہ طے کیا کہ جمیس ماہانہ اتن شخواہ دی جائے گی۔ اور روزانہ دو وقت کا کھانا دیا جائے گا، لیکن جب کھانے کا وقت آیاتو خود توخوب پلاؤ زر دے اٹرائے۔ اعلی درج کا کھانا کھایا، اور بچا کچا کھانا جس کو ایک معقول اور شریف آ دی پیند نہ کرے۔ وہ نوکر کے حوالے کر دیا۔ تو یہ بھی " تعلیمت " ہے، اس لئے کہ جب تم نے اس کے ساتھ دو وقت کا کھانا طے کر لیا، تواس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو ایک مقدار میں ایسا کھانا دو گے جو ایک معقول آ دی پیٹ بھر کر کھا سکے، لندا اب اس کو بچا کچا کھانا دینا اس کی حق تعلق اور اس کے ساتھ دافل ہوگی۔ اس کے ساتھ دافل ہوگی۔ اس کے ساتھ دافل ہوگی۔ اس کے ساتھ نا انصافی ہے لندا یہ بھی " تعلیمیت " کے اندر داخل ہوگی۔

ملازمت کے او قات میں ڈنڈی مار نا

يا مثلاً أيك فحض كى تحكم مين، كى وفترين آئي كفف كالمازم ب، توكويا

کہ اس نے یہ آٹھ گھٹے اس تھے کے ہاتھ فروخت کر دیے ہیں، اور یہ معاہدہ کر لیا ہے کہ ہیں آٹھ گھٹے آپ کے پاس کام کروں گا۔ اور اس کے عوض اس کو اجرت اور توزہ ملے گی، اب اگر وہ اجرت تو پوری لیتا ہے، لیکن اس آٹھ گھٹے کی اجرت اور توزہ ملی کی کر لیتا ہے، اور اس جس کے کچھ وفت اپنے ذاتی کاموں میں صرف کولیتا ہے تواس کا یہ عمل بھی " کے اندر داخل ہے، حرام ہے۔ گناہ کیرہ ہے یہ بھی اس طرح گناہ گار ہے جس طرح کم تاپنے اور کم تولئے والا گناہ گار ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس نے اگر آٹھ گھٹے کے بجائے سات گھٹے کام کیا۔ تو ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس نے اگر آٹھ گھٹے کے بجائے سات گھٹے کام کیا۔ تو اور جب و دسمول کے دو ت اپنا حق اجرت تو پورا لے رہا ہے۔ ادر جب دو مروں کے حق دینے کا وقت آباتو کم دے رہا ہے۔ لذا تحوّاہ کا وہ حصد حرام ہو گا جو اس وقت کے بدلے میں ہو گا جو اس نے انہ کا کہوں میں صرف

### ایک ایک منٹ کا حساب ہو گا

کی دفتروں کا بے حال ہے کہ ذاتی کام چوری چھپے ہوا کرتے تھے۔ مگر آج
کل دفتروں کا بے حال ہے کہ ذاتی کام چوری چھپے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ
کھلم کھلا، علامیہ، ڈیکے کی چوٹ پر کیا جاتا ہے۔ اپنے مطالبات چیش کرنے کے لئے
ہروفت تیار چیں کہ تخواجیں بڑھاؤ، الاونس بڑھاؤ، فلال فلال مراعات ہمیں دو، اور
اس مقصد کے لئے احتجاج کرنے، جلے جلوس کرنے اور نعرے لگانے کے لئے
ہڑا ل کرنے کے لئے ہروفت تیار چیں۔ لیکن بیہ ضیں دیکھتے کہ ہمارے ذے کیا
حقوق عائد ہورہ ہیں؟ ہم ان کو اواکر رہ چیں یا نہیں؟ ہم نے آئی گھٹے کی
ملاز مت اختیار کی تھی۔ ان آٹھ گھٹوں کو کتنی ویانت اور امانت کے ساتھ خرج
ملاز مت اختیار کی تھی۔ ان آٹھ گھٹوں کو کتنی دیانت اور امانت کے ساتھ خرج
کیا۔ اس کی طرف بالکل دھیان نہیں جاتا۔ یاد رکھو، ایسے ہی لوگوں کے لئے
قرآن کریم جی فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لئے درو تاک عذاب ہے۔ جو دو سرے

(Irr

کے حقوق میں کی کرتے ہیں۔ اور جب دوسروں سے حق وصول کرنے کا وقت آیا ہے تواس وقت پوراپورالیتے ہیں، یا در کھو، اللہ تعالیٰ کے یماں ایک ایک منٹ کا حساب ہوگا، اس میں کوئی رعایت نہیں کی جائے گی۔

### دارالعلوم دیو بند کے اساتذہ

آپ حضرات نے دارالعلوم دیو بند کانام سناہوگا، اس آخری دور میں اللہ تعالیٰ نے اس ادارے کو اس امت کے لئے رحمت بنا دیا، اور یہاں ایسے لوگ پیدا ہوئے، جنموں نے صحابہ کرام کی یادیں تازہ کر دیں، میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ سے سنا کہ دارالعلوم دیو بند کے ابتدائی دور میں اسائڈہ کا بیہ معمول تھا کہ دارالعلوم کے وقت میں اگر کوئی میمان طف کے اجترائی میں اسائڈہ کا بیہ معمول تھا کہ دارالعلوم کے وقت میں اگر کوئی میمان مطف کے اور بیٹ آپ آپ آپ آپ آپ آپ آپ آپ کہ یہ میمان ترسہ کے او قات میں سے اتناوقت میرے پاس رہا، پورامینہ اس طرح کرتے، اور جب مینہ ختم ہو جاتا تو استاذ ایک درخواست بیش کرتے کہ چونکہ قابل قاب ایام میں اتنی دیر تک میں مہمان کے ساتھ مشغول رہا، اس وقت کو دارالعلوم کے کام میں صرف شمیں کرسکا، لنذا میری تخواہ میں سے رہا، اس وقت کو دارالعلوم کے کام میں صرف شمیں کرسکا، لنذا میری تخواہ میں سے وقت کو دارالعلوم کے کام میں صرف شمیں کرسکا، لنذا میری تخواہ میں سے وقت کو دارالعلوم کے کام میں صرف شمیں کرسکا، لنذا میری تخواہ میں سے وقت کی قوت کی وقت کی قوت کی جونکہ کی جا ہے۔

تنخواه حرام ہوگی

آج شخواہ بڑھانے کی درخواست دینے کے بارے میں تو آپ روزانہ سختے ہیں۔ لیکن میہ کمیں سننے میں نہیں آ با کہ کس نے یہ درخواست دی ہو کہ میں نے دوخواست دی ہو کہ میں نے دوخوں او قات میں اتناوقت زاتی کام میں صرف کیا تھا۔ لنذا میری اتنی شخواہ کاٹ لی جائے۔ یہ عمل وہی مخفص کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے چش ہونے کی فکر ہوسے۔ آج ہر مخفص اینے گربان میں منہ ڈال کر دیکھے مزدوری کرنے ہوسے۔

والے۔ ملازمت کرنے والے لوگ کتناوت ویانت داری کے ساتھ اپن ڈایوٹی یر صرف کر رہے ہیں؟ آن ہرجگہ فساد ہریا ہے۔ خلق خدا پریشان ہے۔ اور وفتر کے باہر دھوپ میں گخری ہے اور صاحب بہادر اپنے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں مہمانوں کے ساتھ گپ شپ ہیں مصروف ہیں۔ چائے کی جارہی ہے۔ ناشتہ ہورہا ہے۔ اس طرز عمل میں ایک طرف تو تنواہ حرام ہورہی ہے، اور دوسری طرف خلق خدا کو پریشان کرنے کا گناہ الگ ہورہا ہے۔

### سركاري وفاتر كاحال

ایک سرکاری تھے کے ذمہ دار افسر نے جھے بنایا کہ میرے ذہ یہ ڈیوٹی ہے کہ میں طاز موں کی حاضری لگاؤں۔ ایک ہفتہ کے بعد ہفتہ بھر کا چھھہ تیار کر کے افسر بالا کو چیش کرتا بوں، آکہ اس کے مطابق تنخواہیں تیار کی جائیں، اور میرے محکے میں نوجوانوں کی ایک بوی تعدا والی ہے جو مار پیٹ والے نوجوان ہیں۔ ان کا حال سے ہے کہ اولا تو د فتر میں آ تے بی نمیں ہیں، اور اگر بھی آتے بھی ہیں تو ایک دوستوں ہے دو گھٹے کے لئے آتے ہیں، اور یماں آکر بھی سے کرتے ہیں کہ دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ کرتے ہیں، اور مشکل ہے آ دھا گھنشہ دفتری کام کرتے ہیں، اور چلے جاتے ہیں۔ میں نے حاضری کے رجشر میں لکھ دیا کہ میا حاضر نہیں ہوئے تو وہ لوگ پستول اور ریوالور لے کر جھے مار نے میں لکھ دیا کہ یہ حاضری کے وہ شری کے بیا تھی میں۔ کے لئے آگئے، اور کما کہ جماری حاضری کیوں جمیں لگائی؟ فوراً ہماری حاضری کے لئے آگئے، اور کما کہ جماری حاضری کیوں جمیں لگائی؟ فوراً ہماری حاضری

اب بیگھے بتائیں کہ میں کیا کروں؟ اگر حاضری لگا نا ہوں تو چھوٹ ہو آہے، اور اگر نہیں لگا نا ہوں تو ان لوگوں کے غیفن و ننضب کا نشانہ بنمآ ہوں۔ میں کیا کروں؟ آج ہمارے دفتروں کا میہ حال ہے۔

### الله تعالی کے حقوق میں کو آہی

اور سب سے براحق اللہ تعالیٰ کا ہے، اس حق کی اوائیگی میں کمی کرناہی کم ناہی اللہ ناہوں کم تو اللہ فی در نماز کا طریقہ جا دیا گیا کہ اس طرح تقیام کرو، اس طرح ارکوع کرو، اس طرح اطمینان کے ساتھ اور اس طرح اطمینان کیساتھ سارے ارکان اواکرو، اب آپ نے جلدی جلدی بغیراطمینان کے ایک منٹ کے اندر نماز پڑھ لی۔ نہ سجدہ اطمینان سے کیا۔ نہ رکوع اطمینان سے کیا۔ تو آپ نے انتہ کے حق میں کو آبی کروی، چنا نجہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ساحب نے جلدی جلدی جلدی مفائی ان اواکروں کی نماز دکھ کر فرمایا کہ:

#### لقدطففت

تم نے نماز کے اثدر تطفیف کی، یعنی الله تعالی کا پوراحق اوا میں کیا۔

یاد رکھیں ،کی کابھی حق ہو، چاہ اللہ تعالیٰ کا حق ہو، یا بندے کا حق ہو، اس میں جب کی اور کو آئی کی جائے گی تو یہ بھی ناپ تول میں کی کے تھم میں داخل ہوگا۔ اور اس پروہ ساری وعیدیں صادق آئیں گی جو قرآن کریم نے ناپ تول کی کھی پر میان کی ہیں۔

### ملاوٹ کرناحق تلفی ہے

ای طرح " بطفیف" کے وسیج مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جو چیز فروخت کی، وہ خالص فروحت نہیں، بلکہ اس کے اندر مدون کر دی، میہ طاوث کرناکم نامیخ اور کم تو لئے میں اس لحاظ ہے داخل ہے کہ مثلاً آپ نے ایک میر آٹا فروخت کیا۔ لیکن اس ایک میر آٹ میں خالص آٹاتو آد صامیر ہے۔ اور آد حا سر کوئی اور چیزها دی ہے۔ اس ملاوٹ کا متبجہ میہ ہوا کہ خریدار کاجو حق تھا کہ اس کو ایک سیر آٹا ملتا۔ وہ حق اس کو بورا نہیں ملا اسلئے میہ بھی حق تلفی میں داخل ہے۔

اگر تھوک فروش ملاوٹ کرے؟

بعض لوگ یہ اشکال پین کرتے ہیں کہ ہم خور دہ فروش ہیں ہمارے پاس تھوک فروشوں کی طرف ہے جیسامال آباہ، وہ ہم آگے فروخت کر دیتے ہیں۔ لا قااس صورت میں ہم ملاوٹ نہیں کرتے، ملاوٹ تو تھوک فروش کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں لا محالہ وہ چیزولی ہی آگے فروخت کرنی پڑتی ہے۔ اس اشکال کا جواب مید ہے کہ آگر آیک شخص خود مال نہیں بناتا، اور نہ ملاوٹ کرتا ہے، بلکہ دو سرے سے مال لے کر آگے فروخت کرتا ہے تواس صورت میں خریدار کے سامنے یہ بات واضح کر دے کہ میں اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ اس میں کتنی اصلیت ہے، اور کتنی ملاوث ہے۔ البتہ میری معلومات کے مطابق اتنی اصلیت ہے، اور اتنی ملاوٹ ہے۔

### خریدار کے سامنے وضاحت کر دے

لکین ہمارے بازاروں میں بعض چیزیں الی ہیں۔ جواصلی اور خالص ملتی ہیں۔ بواصلی اور خالص ملتی ہیں ہیں ہیں ، بلہ جہاں ہے بھی لوگے ، وہ ملاوٹ شدہ ہی ملے گی ، اور سب لوگوں کو یہ بات معلوم بھی ہے کہ یہ چیزاصلی نہیں ہے۔ بلکہ اس میں ملاوٹ ہے۔ اس کے ذمے یہ ضوری نہیں ہے کہ وہ ہر ہ خف کو اس چیز کے بارے میں بتاتے۔ اس لئے کہ ہر شخص کو اس کے بارے میں بتاتے۔ اس لئے کہ ہر شخص کو اس کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ خالص نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ خیال ہو کہ خرید نے والا اس چیز کی حقیقت ہے بے خبر ہے تو اس صورت میں اس کو بتانا چیز کے جارے میں ما ماوٹ ہے۔

### عیب کے بارے میں گامک کو بتا دے

ای طرح اگر بیج جانے دالے سامان میں کوئی عیب ہو، وہ عیب خریدار کو بتا دینا چاہئے، تاکہ اگر وہ مخص اس عیب کے ساتھ اس کو خریدنا چاہتاہے تو خرید لے، ورنہ چھوڑ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

من باع عيبا لميبينه لميزل ف مقت الله ولمعتزل

الملائكة تلعنه

(ابن ماد، ابواب التجارات، باب من باع عيما فليبيند)
ليعنى بو غص عيب دار چيز فروخت كرے، اور اس عيب كے
بارے ميں وہ تريدار كونہ بتائے كه اس كے اندر بيه تراني ب تو
اليا شخص مسلسل اللہ كے غضب ميں رہ گا، اور طائكه اليه
آوى پرمسلسل لعنت بيمجة رجة بيں۔ "
وهوكم وينے والا جم ميں سے شميں

ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، وہاں
آپ نے دیکھا کہ ایک فخص گذم بچ رہا ہے، آپ اس کے قریب تشریف لے
گئے۔ اور گندم کی ڈھیری میں اپنا ہتھ ڈال کر اس کو اوپر نیچ کیا تو یہ نظر آیا کہ اوپر
تواچھا گندم ہے، اور نیچ بارش اور پانی کے اندر گیلا ہو کر خراب ہوجانے والا گندم
ہے، اب دیکھنے والا جب اوپر ہے دیکھتا ہے تواس کو یہ نظر آتا ہے کہ گندم بہت
اچھا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فربایا کہ تم نے یہ
خراب والا گندم اوپر کیوں نہیں رکھا، آگہ خریدار کو معلوم ہوجائے کہ یہ گندم ایسا
ہے۔ وہ لیمنا چاہے تو لے لے۔ نہ لیمنا چاہے تو چھوڑ دے، اس شخص نے جواب ویا
کہ یارسول اللہ، بارش کی وجہ سے بچھ گندم خراب ہوگئی تھی۔ اس لئے میں نے
اس کو نیچ کر دیا، آپ نے فربایا کہ ایسانہ کرو، بلکہ اس کو اوپر کر دو اور پھر آپ

#### من غش فلس منا

(می مسلم من من من الدیان ، باب قول النی ملی الله علیه دسلم : من عش ولسس منا)

جو شخص و هو که دے وہ ہم میں سے نہیں ، یعنی جو شخص طاوث کر کے دھوکہ دے

کہ بظاہر تو خالص چیز جی رہا ہے لیکن حقیقت میں اس میں کوئی دوسری چیز طا دی گئ

ہے یا بظاہر تو پوری چیز دیر ہا ہے لیکن حقیقت میں وہ اس سے کم دیر ہا ہے تو سے غش
اور دھو کہ ہے اور جو شخص سے کام کر سے ، وہ ہم میں سے نہیں ہے ، لیعن مسلمانوں
میں سے نہیں ہے ۔ دیکھ ایے شخص کے بارے میں حضور اقد می صلی الند علیه وسلم کتنی شخت بات فرمار ہے ہیں، للذا جو چیز جی رہے ہو، اس کی حقیقت فریدار کو بتا ور کہ اس کی بید حقیقت خریدار کو بتا دو کہ اس کی بید حقیقت ہیں رکھنا من اور اند هرسے میں رکھنا منافقت ہے ، مسلمان اور مومن کا شیوہ نہیں ہے۔

### امام ابو حنیفه رحمته الله علیه کی دیانتذاری

حضرت امام ایو حنیف رحمته الله علیه جن کے ہم اور آپ سب مقلدین،
بست برے تاجر تھے، کبڑے کی تجارت کرتے تھے، لیکن برے سے براے نفع کو
اس حدیث پر عمل کرتے جوے قربان کر دیا کرتے تھے چنا نچہ ایک مرتبہ ان کے
پاس کپڑے کا ایک تھان آیا، جس میں کوئی عیب تھا، چنا نچہ آپ نے اپ
ملازموں کو جو دکان پر کام کرتے تھے، کمہ دیا کہ یہ تھان فروخت کرتے وقت
گاہک کو بتا دیا جائے کہ اس کے اندریہ عیب ہے۔ چندروز کے بعد ایک ملازم نے
وہ تھان فروخت کر دیا۔ اور عیب بتانا بھول گیا، جب امام صاحب نے پوچھا کہ اس
عیب دار تھان کا کیا ہوا؟ اس ماذم نے بتایا کہ حضرت میں نے اس کو فروخت کر
دیا۔ اب اگر کوئی اور مالک ہو آتو وہ ملازم کو شاباش دیتا کہ تم نے عیب دار تھان
فروخت کر دیا۔ عرام صاحب نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو اس کاعیب بتادیا تھا؟
مازم نے جواب دیا کہ بیس عیب بتاتا تو بھول گیا، آپ نے پورے شہر کے اندر اس

گاہکی تلاش شروع کے دی جو وہ عیب دار تھان خرید کر لے گیا تھا۔ کافی تلاش کے بعد وہ گاہک مل گیاتو آپ نے اس کو بتایا کہ جو تھان آپ میری د کان سے خرید کرلائے ہیں۔ اس میں فلاں عیب ہے، اس لئے آپ وہ تھان جھے واپس کر دیں اور اگر اس عیب کے ساتھ رکھنا چاہیں تو آپ کی خوشی۔

### آج ہمارا حال

آج ہم لوگوں کا میہ حال ہو گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ عیب شیں بتا دے ، بلکہ جانتے ہیں کہ میہ عیب دار سامان ہے اس میں فلاں نترا بی ہے۔ اس کے باوجود قشمیں کھاکھاکر میہ باور کراتے ہیں کہ میہ بہت آچھی چیز ہے ، اعلی ورسے کی ہے ، اس کو فزید لیس۔

ہمارے اوپر یہ جو اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہورہا ہے کہ پورا معاشرہ عذاب میں جتلا ہے۔ ہر فخص بدامنی اور ہے چینی اور پریشانی میں ہے، کسی شخص کی بھی جان، مال، آبر و محفوظ نہیں ہے۔ یہ عذاب ہمارے انہیں گناہوں کا نتیجہ اور وبال ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ سامان فروخت کرتے وقت اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے، ملاوث، وحوکہ، فریب عام ہو چکا ہے۔

## بیوی کے حقوق میں کو تاہی گناہ ہے

ای طرح آج شوہر یہوی ہے توسارے حقوق دصول کرنے کو تیار ہے۔ وہ ہربات میں میری اطاعت بھی کرے ، کھانا بھی پکائے ، گھر کا انتظام بھی کرے ، بچوں کی پرورش بھی کرے ، ان کی تربیت بھی کرے ، اور میرے ماتھے پرشکن بھی نہ آنے دے۔ اور چشم و آبرو کے اشارے کی ختھر رہے ، بیر سارے حقوق وصول کرنے کو شوہر تیار ہے۔ لیکن جب یوی کے حقوق اوا کرنے کا وقت آئے، اس وقت ڈیڈی مار جائے، اور ان کو ادانہ کرے، حالانکہ قرآن کریم میں الله تعالیٰ نے شوہروں کو تھم فرما دیا ہے کہ:

رَعَاشِرُوهُ مُنَّ بِالْمَعُرُونِ

(مورة النياء: ١٩)

لینی بیوبوں کے ساتھ نیک پر آاؤ کرو۔

ادر حضورت اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

خدار کدخوار کد نشاء هید

(ترزي كتاب الرضاع، باب ماجاء في حق المراة على زوجهل)

لیعنی تم میں ہے بهترین مخفص وہ ہے جواپنی عور توں کے حق میں

ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے قرمایا:

استوصوا بالنساد خبرا

(سيح بخاري، كتاب النكاح، بب المدارة مع النساء)

لین عور توں کے حق میں بھلائی کرنے کی نصیحت کو قبول کر لو

لیتی ان کے ساتھ بھلائی کامعاملہ کرو۔ اللہ اور اللہ کے رسول توان کے حقوق کی اوائیگی کی اتنی تاکید فرمارہے ہیں۔ کیکن

ہارا ہے حال ہے کہ ہم ایل عور توں کے بورے حقوق اوا کرنے کو تیار نہیں، سے سب كم ناسين اور كم تولئ كاندر داخل ب- اور شرعاً حرام ب-

مہر معاف کرانا حق تلفی ہے

ساری زندگی میں بے جاری عورت کا ایک ہی مالی حق شوہر کے ذہبے واجب ہوتا ہے۔ وہ ہے مر، وہ مجی شوہراداشیں کرآ۔ ہوتا سے که ساری زندگی تو مرادا نمیں کیا۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو بستر مرگ پر بڑے ہیں۔ ونیا

یہ تو مہری بات تھی، نفقہ کے اندر شریعت کا بیہ تھم ہے کہ اس کو انٹانفقہ ویا جائے کہ وہ آزادی اور اطمینان کے ساتھ گزارہ کر سکے، اگر اس میں کمی کرے گا تو بیہ بھی کم ناپنے اور کم تولئے کے اندر داخل ہے۔ اور حرام ہے۔ خلاصہ بیہ کہ جس کمی کا کوئی حق دو سرے کے ذھے واجب ہو۔ وہ اس کو پوراا داکرے۔ اس جس کمی نہ کرے، ورنہ اس عذاب کا مستحق ہوگا جس عذاب کی وعید اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے۔

### یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے

ہم لوگوں کامیہ حال ہے کہ جب ہم مجلس جماکر پیٹھتے ہیں تو حالات پر تبعرہ کرتے ہیں کہ بہت حالات نزاب ہور ہیں۔ بدامنی ہے، بہ چینی ہے، ڈاک پڑ رہے ہیں، جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، محاشی بدحالی کے اندر جتلا ہیں سب تبعرے ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص ان تمام پریشانیوں کا حل علاق کر کے اس کا علاج کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ مجلس کے بعد دامن جھا ڈ کر الشے جاتے ہیں۔

ارے، یہ دیکھو کہ جو پچھ ہورہاہے، وہ خود سے نہیں ہورہاہے بلکہ کوئی کرنے والا کر رہا ہے۔ اس کا نات کا کوئی ذرہ اور کوئی چۃ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، لٹذا اگر بدامنی اور بے چینی آرہی ہے تو اس کی مشیت ے آربی ہے۔ اگر سیای جمران پیدا ہورہا ہے تو وہ بھی اللہ کی مثیت ہورہا ہے۔ اگر چوریاں اور ڈکیتیاں ہور بی ہیں تواس کی مثیت سے ہورہی ہے۔ یہ سب پچھ کیوں ہو رہا ہے؟ میہ ورحقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ قرآن کریم کاارشاد ہے:

" وَمَا آصَابِكُمُ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَنَبَتُ آيُدِي يَكُمُ وَيَعْفُوا عَنْ كَيْثُورِ"

(مورة الشوري:١٩)

لینی جو کھے تہمیں برائی یامسیت پنچ رہی ہے۔ وہ سب تہمارے اپنے ہاتھوں کے کر توت کی وجہ سے ، اور بہت سے گناہ تواللہ تعالی معاف فرمادیتے ہیں، دوسری چگہ قرآن کر بھر کا ارشادے:

وَلَوْ يُوَّا خِذُا اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَتَبُوا مَا تَوْكَ عَلْ مَلْفِيهَا مِنْ كَانَّتِهُ

(سورة الفاطر:٥٦)

لین اگر اللہ تعالیٰ تمهارے ہرگناہ پر پکڑ کرنے پر آجائیں توروئے ذمین پر کوئی چلنے والا جانور باتی نہ رہے۔ سب بلاک و برباد ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے اور اپنی رحمت سے بہت سے کناہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب تم حد سے بڑھ جاتے ہو، اس وقت اس دنیا کے اندر بھی تم پر عذاب نازل کے جاتے ہیں۔ آگر تم تم منبھل جائی، اگر اب بھی سنبھل کے تو تمہاری باتی زندگی بھی درست ہو جائے گی، اور آخرت بھی درست ہو جائے گی، لیکن اگر اب بھی نہ سنبھلے تو یا و جائے گی، اللہ بچائے ۔۔۔ آخرت کا مرکبوں دنیا کے اندر تو تم پر عذاب آئی رہاہے، اللہ بچائے ۔۔۔ آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ خت ہے۔

حرام کے پییوں کا نتیجہ

آج ہر مخض اس فکر میں ہے کہ کسی طرح دو پیے جلدی سے ہاتھ ا آجائیں، کل کے بجائے آج ہی ال جائیں، چاہے حلال طریقے سے ملیں، یاحرام

طریقے سے ملیں، وحوکہ دے کر ملیں، بافریب دے کر ملیں، یا دوسرے کی جیب کاٹ نریلیں۔ لیکن مل جائیں۔ یاد رکھو، اس فکر کے بنتیج میں تمہیں دویلیے مل جائیں گے، لیکن بیہ دویمیے نہ جانے کتنی بزی رقم تمهاری جیب سے ٹکال کر لے جائیں گے، یہ دو پیے دنیا ہی تہیں بھی امن اور سکون نہیں دے سکتے، یہ دو پیے ہیں چین کی زندگی نہیں دے سکتے، اس لئے کہ بیہ دویسے تم نے حرام طریقے ے ، اور دوسرے کی جیب بر ڈاکہ ڈال کر ، دوسرے انسان کی مجبوری سے فائدہ ا<del>ٹھا</del> لر حاصل کے ہیں۔ لنذا گنتی میں تو یہ چیے شایدا ضافہ کر دیں، لیکن حمیس چیرو لینے نہیں دیں گے۔ اور کوئی دوسرا فخص تمهاری جیب پر ڈاک ڈال دے گا، اور اس سے زیادہ تکال کر لے جائے گا، آج بازاروں میں یمی ہورہا ہے کہ آپ نے طاوٹ کر کے دحوکہ دے کر چیے کمائے۔ دوسری طرف دومسلح افراد آپ کی د کان میں داخل ہوئے۔ اور اسلحہ کے زور پر آپ کا سارا اٹا یہ اٹھا کر لے گئے۔ اب بتائے، جو پیے آپ نے حرام طریقے سے کمائے تھے۔ وہ فائدہ مند ثابت ہوئے، یانقصان وہ ثابت ہوئے؟ لیکن اگر تم حرام طریقہ اختیار نہ کرتے، اور اللہ تعالی کے ساتھ معالمہ درست رکھتے تواس صورت میں سے چاکرچہ گنتی میں کچھ کم ہوتے۔ لیکن تمهارے لئے آرام اور سکون اور چین کا ذریعہ بنتے۔

### عذاب كاسبب كناه بين

بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ ہم نے تو بہت امانت اور دیانت کے ساتھ پیسے کمائے متنے ، اس کے باوجود ہماری و کان پر بھی ڈاکو آگئے ، اور لوث کر لے گئے ۔ ۔ ۔ ۔ بات یہ ہے کہ ذراغور کرو کہ آگرچہ تم نے امانت اور دیانت سے کمائے متنے ۔ لیکن یقین کرو کہ تم سے کوئی نہ کوئی گناہ ضرور سرزد ہوا ہوگا۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ می فرمارہ ہیں کہ جو پچھ حمیس مصیبت پننچ رہی ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کے کر توت کی وجہ سے پننچ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہو،

کین اس کاخیال اور دھیان نہیں کیا، ہوسکتا ہے کہ تم نے ذکوۃ پوری ادانہ کی ہو، یاز کوۃ کاحساب سیح نہ کیا ہو۔ یا اور کوئی ممناہ کیا ہو۔ اس کے نیتیج میں سے عذاب تم پر آیا ہو۔

پر آیا ہو۔ میہ عذاب سب کواپنی لپیٹ میں لے لے گا

دوسرے بید کہ جب کوئی گناہ معاشرے میں پھیل جاتا ہے، اور اس گناہ سے کوئی روئے والا بھی نہیں ہو آتواں وقت جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب آتا ہے تو عذاب میہ نہیں دیکھتا کہ کس نے اس گناہ کاار تکاب کیا تھا، اور کس نے شمیں کیا تھا۔ بلکہ وہ عذاب عام ہو تا ہے تمام لوگ اس کی لپیٹ میں آجاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم کاارشاد ہے:

وَالَّغُوا مِنْتُنَةُ لَّا نُصِيْبَتُ الَّذِيْتِ ظَلَمُوا مِنْتُمُ خَاصَّةٌ

(سورة الانفال:٢٥)

لینی اس عذاب سے ڈرو، جو صرف ظالموں ہی کوا پی لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ جو
لوگ ظلم سے علیحدہ ہتے۔ وہ بھی اس عذاب میں پکڑے عائیں گے، اس لئے کہ
اگرچہ یہ لوگ خود تو فالم نہیں تھے۔ لیکن بھی ظالم کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش نہیں
کی۔ مجھی ظلم کو مٹانے کی جدوجہد نہیں کی، اس ظلم کے خلاف ان کی پیشانی پر بل
نہیں آیا، اس لئے گویا کہ وہ بھی اس ظلم میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ لنذا یہ کمنا
کہ ہم تو ہزی امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کر رہے ہتے، اس کے باوجود
ہمارے ہاں چوری ہوگئی۔ اور ڈاکہ پڑگیا، اتنی بات کہ ویٹا کانی نہیں۔ اس لئے
کہ اس امانت اور دیانت کو دوسروں تک پٹچانے کا کام تم نے انجام نہیں دیا، اس
کو چھوڑ دیا۔ اس لئے اس عذاب میں تم بھی گر فار ہوگئے۔

غیر مسلموں کی ترقی کاسب

ایک زماند وه تهاجب مسلمانون کابیشیوه تفاکه تجارت بالکل صاف ستحری

ہو۔ اس میں دیانت اور امانت ہو۔ وصوکہ اور فریب نہ ہو۔ آج مسلمانوں نے تو ان چیزوں کو چھوڑ دیا، اور اگریزوں اور امریکیوں اور ودسری مغربی اقوام نے ان چیزوں کو اپنی تجارت میں افتیار کر لیا، اس کا تتجہ سے کہ ان کی تجارت کو فروغ ہورہا ہے۔ ونیا پر چھا گئے ہیں۔ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یاو رکھو، باطل کے اندر کھی ابھرنے اور ترقی کرنے کی طاقت ہی تہیں۔ اس لئے کہ قرآن کریم کا صاف ارشاد ہے:

النَّ الْبَاطِلَ كَاتَ مَنْ هُوْقًا"

لعنی باطل تو منتے کے لئے آیا ہے، لیکن اگر بھی تہیں یہ نظر آئے کہ کوئی باطل رہا ہے، ابھر رہا ہے، ابھر رہا ہے۔ تو سجھ لو کہ کوئی حق چیزاس کے ساتھ لگ گئے ہے۔ اور اس حق چیز خاس کو ابھار دیا ہے۔ لنذا یہ باطل لوگ جو خدا پر ایمان شیں رکھتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان شیں رکھتے، اس کا تقاضہ تو یہ تھا کہ ان کو دنیا کے اندر بھی ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا۔ لیکن بچھ حق چیزیں ان کے ساتھ لگ گئیں، وہ امانت اور دیا نہ جو حضور اقدیس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی تھی، وہ انہوں نے اختیار کرلی، اس کے بتیج میں اللہ تعالیہ کے ان مجان کی تجارت کو تھوڑ دیا، اور دھو کہ، فریب میں کو تھوڑ دیا، اور دھو کہ، فریب آگے چل کر ہماری اپی تجارت کو افتیار کرلیا، اور میں شہول کہ اور دھو کہ، فریب کو افتیار کرلیا، اور میں شہولے کہ یہ دھو کہ، فریب آگے چل کر ہماری اپی تجارت کو

### سلمانون كاطرة امتياز

مسلمان کا ایک طرة اخیاز بد ہے کہ وہ تجارت میں بھی وحوکہ اور فریب نمیں دیتا، تاپ قبل میں بھی کی نہیں کرتا، بھی طاوث نمیں کرتا، امانت اور ویانت کو بھی ہاتھ سے نمیں جانے دیتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے الیابی معاشرہ پیش کیا اور صحابہ کرام کی شکل میں ایسے ہی لوگ تیار کئے، جنہوں نے تجارت میں بوے سے بوے نقصان کو گوارہ کر لیا، لیکن و هو کہ اور فریب دینے کو گوارہ نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت بھی چیکائی، اور ان کی سیاست بھی چیکائی۔ ان کا بول بالا کیا۔ اور انہوں نے دنیا سے اپنی طاقت اور قوت کا لوہامنوا یا۔ آج ہمارا حال ہے ہے کہ عام مسلمان نہیں بلکہ وہ مسلمان نہیں بلکہ وہ مسلمان جو پانچ وقت کی نماز پا بندی سے اواکر تے ہیں۔ لیکن جب وہ بازار بلک مرف میں جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام صرف معرد تک کے لئے ہیں۔ بازار کے لئے نہیں۔ خدا کے لئے اس فرق کو ختم کریں۔ اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے تمام احکامات کو بجالائیں۔ اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کے تمام احکامات کو بجالائیں۔

### خلاصه

ظاصہ مید که " تطفیف" کے اندر وہ تمام صورتیں واقل ہیں، جس میں ایک شخص اپناحتی تو پورا پورا وصول کرنے کے لئے ہروقت تیار رہے۔ لیکن اپنے ذمے جود و سرول کے حقوق واجب ہیں۔ وہ اس کوا وانہ کرے، ایک حدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لايومن احدكمحتى يحب لاخييه مايحب لنعشه

(سی جناری، تنب الایمان، باب من الایمان بعب لانیده ایعب اندسه)

ایسی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن خمیں ہو سکتا، جب تک وہ اپنی مسلمان جمائی کے لئے بھی وہی چزیئندند کرے جواپنے لئے پیند کر قام " بیٹ ہو کہ اپنے لئے تو پیاند کچھ اور ہے ۔ جب تم دوسروں کے لئے بیاند کچھ اور ہے ۔ جب تم دوسروں کے ساتھ کوئی محالمہ کوئی ووسرا محدوں کے ساتھ کوئی محالمہ کوئی ووسرا شخص میرے ساتھ کر تا تو جھے تا کوار ہوتا، ہیں اس کواپنے اویر ظلم تصور کر تا۔ تو آگر میں محالمہ کوئی دوسرا ہیں بھی یہ محالمہ جب دوسروں کے ساتھ کروں گاتو وہ بھی آخر انسان ہے۔ اس کو ہیں جس بھی ہی آخر انسان ہے۔ اس کو

بھی اس سے ناگواری اور پریشانی ہوگی۔ اس پر ظلم ہوگا، اس لئے بچھے یہ کام نہیں کرنا چاہئے۔

النذائم سبائ گربان من مند ڈال کر دیکھیں اور صح سے لے کر شام سک زندگی کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں ہم سے حق تلفیاں ہورہی ہیں، کم ناپنا، کم تو کنا، دوکہ دینا، طلاوث کرنا، فریب دینا، عیب دار چیز فروخت کرنا، یہ تجارت کے اندر حرام ہیں۔ جس کی وجہ سے تجارت پر اللہ تعالی کی طرف سے وہال آرہا ہے۔

یہ سب حق تلفی اور " تطفیف" کے اندر داخل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کواس حقیقت کا فیم اور اوراک عطافرائے، اور حقوق اداکر نے کی توفیق عطافرائے، اور "تطفیف" کے وہال اور عذاب سے ہمیں نجات عطافرائے۔ آئین





خطاب \_\_\_ حضرت مولانا محدقی عثمانی صاحب پرطلهم ضبط و ترتیب \_\_\_ محد عب التأمین تاریخ \_\_\_\_ التاریخ التاریخ \_\_\_\_ التاریخ \_\_\_ التاریخ التا

### بِشْ خِاهُ النَّحُمْنِ النَّحِيْثِ

# بھائی بھائی بن جاؤ

الحمد لله خمده و تتعينه و تتغفيه ونؤمن به و توكل عله و فود بالله من يهده و توكل عله و فود بالله من يهده الله ومن يأت الممال له ومن يفلده فلاهادى له و اشهدان لاالله الاالله وحده لا شريك له و اشهدان سبدنا و نبينا ومولانا محمّدًا عبده وم سوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرحم و سحد الله المحمد المحمد الله المحمد ال

إِنَّمَا الْمُغْمِئُونَ إِخْوَةٌ نَّاصُلِحُوا بَيْنَ آخَق يُكُمُ وَانَّقُوا اللهُ لَعَلَّلُهُ تُرْحَمُونَ آمَنت بالله صدق الله على الكريم وخن على المنت الكريم وخن على ولا العظيم وصدق رسوله الني الكريم وخن على ولا فالمن والشاكران والجمد الله من الطالمان .

(الجرات: ١٠)

آبيت كالمفهوم

یہ آیت جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمات ہیں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں للذا ، تمسارے دو بھائیوں کے درمیان کوئی ربخش یا لڑائی ہوگئ ، و تو تنہیں چاہیے کہ ان کے درمیان صلح کراؤ اور صلح کرانے میں اللہ سے ڈرو ٹاکہ تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سزاوار اور مستحق ہو جاؤ۔ جھگڑے دین کومونڈنے والے ہیں

قرآن وسنت میں غور کرنے سے میہ بات واضح ہوکر سامنے آجاتی ہے کہ اللہ تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے باہمی جھڑ ہے کہ قیمت پر پسند نہیں، مسلمانوں کے در میان الرائی ہو یا جھڑا ہو یا ایک دوسرے سے کھچاؤا در تناؤکی صورت بیدا ہو یا رنجش ہو میہ اللہ تعالیٰ کو پستدیدہ نہیں بلکہ تھم ہیہ ہے کہ حتی الامکان اس آلیس کی رنجشوں اور جھڑوں کو ، باہمی نفرتوں اور عداوتوں کو کسی طرح ختم کرو۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام طرح ختم کرو۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرما یا کہ کیا میں تم کو وہ چیز نہ بناؤں جو نماز ، روزے اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ ارشاہ فرما یا:

" اصلاح ذات البين فساد ذات البين الحالقة " (ابوداؤو كآب الادب باب في املاح ذات البين)

یعیٰ لوگوں کے درمیان صلح کرانا۔ اور اس لئے آس کے جھڑے مونڈ نے والے ہیں یعنی مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھڑے مونڈ نے والے ہیں یعنی مسلمانوں کے درمیان آپس دوسرے کا نام لینے کے روا دار نہ رہیں۔ ایک دوسرے سے بات نہ کریں ہید چیزیں انسان کے دین کو مونڈ دینے والی ہیں یعنی انسان کے اندر جو دین کا جذبہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا جو جذبہ ہے وہ اس کے ذریعہ ختم ہو جاتا ہے بالاخر انسان کا دین جاہ ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ آپس کے انسان کا دین جاہ ہو جاتا ہے اس لئے فرمایا کہ آپس کے جھڑے۔

بزرگوں نے فرمایا کہ آپس میں اڑائی جھڑا کرتا، اور ایک دوسرے سے
بغض اور عداوت رکھنا یہ انسان کے باطن کو اتنا ذیا دہ تباہ کر آ ہے کہ اس سے زیادہ
ہاہ کرنے والی چزکوئی اور شہیں ہے اب آگر انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے روزے بھی
رکھ رہا ہے تسسیحات بھی پڑھ رہا ہے وظیفے اور نوافل کا بھی یا بند ہے ان تمام
یاتوں کے ساتھ ساتھ اگر وہ انسان لڑائی جھڑے میں لگ جاتا ہے تو یہ لڑائی جھڑا
اس کے باطن کو تباہ و برباد کر دیگا اور اس کو اندر سے کھو کلا کر دیگا۔ اس لئے کہ اس
لڑائی کے نیتے ہیں س کے دل میں دوسرے کی طرف سے بنفس ہو گا اور اس بخض
کی خاصیت سے کہ یہ انسان کو بھی کہ یہ انسان کو بھی کہ یہ انسان کو بھی کہ یہ انسان کو بھی انسان کو بھی انسان کو بھی انسان کو بھی کہ یہ انسان کو بھی کہ بھی دوسرے کے ساتھ بھی ہاتھ سے ذیا دتی کریگا بھی ذبان سے ذیا دتی کریگا بھی

# الله کی بار گاہ میں اعمال کی پیشی

صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر پیر کے دن اور جعرات کے دن تمام انسانوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کئے جاتے ہیں۔ یوں تو ہروقت میل ساری مخلوق کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کے عمل سے واقف ہیں یماں تک دلوں کے بھید کو جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کس وقت کیا دافف ہیں یماں تک دلوں کے بھید کو جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کس وقت کیا خیال آرہا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اس حدیث کا کیامطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال چیش کئے جانے ہیں؟ بات دراصل سے ہے کہ ویسے تو اللہ تعالیٰ سب بھر جانتے ہیں کی بادشاہت کا نظام اس طرح بنایا ہے کہ این دو دنوں میں مخلوق کے اعمال چیش کئے جائیں تاکہ ان کی بنیاد پر ان کے جنتی یا جنتی یا جنتی ہوئے کا فیصلہ کیا جائے۔

### وہ شخص روک لیا جائے

بسرحال اعمال بیش ہونے کے بعد جب کی انسان کے بارے میں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اس ہفتے کے اندر ایمان کی حالت میں رہااور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کوشریک شیس شمرایا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آج کے دن اس کی مغفرت کا اعلان کر تا ہوں۔ یعنی یہ مخص ہمیں جشم میں شمیں رہیگا بلکہ کس نہ کسی وقت جنت میں ضرور واخل ہو جائیگا للذا اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ اعلان بھی فرما دیے بین ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ اعلان بھی فرما دیے ہیں۔

" الامن بينه وبين اخيه شعناء فيقال انظرواهذين حتى مصطلحاء

(ابرداؤد، کتاب الادب، باب بین بهجرافاه السلم)
لیکن جن دو مخصول کے درمیان آپس میں کیند اور بغض ہو
ان کوروک لیا جائے۔ ان کے جنتی ہونے کا فیصلہ میں ایمی
شمیں کرتا، یمال کہ ان دونوں کے درمیان آپس میں صلح نہ
ہو جائے۔

## بغض ہے کفر کااندیشہ

موال یہ ہے کہ اس شخف کے جنتی ہونے کا اعلان کیوں روک دیا گیا؟
بات دراصل یہ ہے کہ یوں تو جو شخص بھی کوئی گناہ کرے گا، قاعدے کے
اعتبارے اس کواس گناہ کا بدلہ ملیتا اس کے بعد جنت میں جائیگالیکن اور جنتے
گناہ ہیں ان کے بارے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ دہ گناہ اس کو کفراور شرک میں
جٹلا کر دیں گے، اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ صاحب ایمان ہے اس
لئے اس کے جنتی ہونے کا اعلان ابھی کر دو۔ جہاں تک اس کے گناہوں کا تعلق

ہے تواگر بیدان سے توبہ کر ایگاتو معاف ہو جائیں گے اور اگر توبہ نہیں کر ریگاتو ذیادہ سے زیادہ بید ہوگا کہ ان گناہوں کی سرابھگت کر جنت میں چلا جائیگا۔ لیکن بغض اور عداوت ایسے گناہ ہیں کہ ان کے بارے میں بیدا ندیشہ ہے کہ کسیں بیداس کو کفراور شرک میں جنتان کر دیں اور اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے اس لئے ان کے جنتی ہوئے کا فیصلہ اس وقت تک کے لئے روک دوجب تک بید دونوں آپس میں صلح نہ کر لیس۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں میں آپس کا باہمی بغض اور نفرت کتنا ناپند ہے۔

### شب برات میں بھی مغفرت نہیں ہوگی

شب برات کے بارے بیل سے حدیث آپ حضرات نے سی ہوگی کہ حضور اقدیں صلی اللہ تعالی کی رحمت اقدیں صلی اللہ تعالی کی رحمت انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اور اس رات بیل اللہ تعالی استے لوگوں کی مخفرت فراتے ہیں جتے قبیلہ کلب کی بحریوں کے جسم پر بال ہیں، لیکن دو آدی الیے ہیں کہ ان کی مغفرت اس رات میں بھی ہوتی ایک وہ شخص جس کے دل بیل دو سرے مسلمان کی طرف سے بغض ہو کینہ ہواور عداوت ہو۔ وہ رات جس بیل دوسرے مسلمان کی طرف سے بغض ہو کینہ ہواور عداوت ہو۔ وہ رات جس بیل اللہ تعالی کی رحمت کی جوائیں چل رہی بیل رہی ہیں، اس حالت میں بھی وہ مخفص اللہ تعالی کی مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ دوسرا وہ مخفص جس نے اپنا زیر جامہ مخفوں سے نیچ لئکایا ہوا ہواس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔

### بغض کی حقیقت

اور '' بغض 'کی حقیقت سے کہ دوسرے شخص کی بدخواہی کی فکر کرنا کہ اس کو کر متعمیل اس کو کر استجمیل اس کو کر استجمیل اس

پرکوئی بیاری آ جائے اس کی تجارت بدہوجائے یا اس کو تکلیف پنچ جائے تو آگر دل میں دوسرے شخص کی طرف سے بدخواہی پیدا ہو جائے اس کو "بغض" کہتے ہیں لیکن آگر ایک شخص مظلوم ہے، کسی دوسرے شخص نے اس پر ظلم کیا ہے تو ظاہر ہے کہ مظلوم کے دل میں ظالم کے خلاف جذبات پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کا مقصد اپنے آپ سے اس ظلم کو دفع کرنا ہوتا ہے تاکہ دو ظلم نہ کرے تو ایک صورت میں اللہ تعالی نے اس ظلم کو دفع کرنا ہوتا ہے کی اور اپٹے سے ظلم کا دفاع کرنے کی بھی اجازت دی ہے چنا نچہ اس وقت بھی اس ظالم کی دات سے کوئی کیند نہ رکھے اس کی بلکہ اس کو برا سمجھے لیکن اس وقت بھی اس ظالم کی دات سے کوئی کیند نہ رکھے اس کی ذات سے کوئی کیند نہ رکھے اس کی دات سے کوئی کیند نہ ہوگا۔

## حسداور كبينه كابهترين علاج

یہ "بخض" حدے پراہوتا ہے۔ دل میں پہلے دومرے کی طرف سے حد پراہوتا ہے کہ دہ آگے بڑھ حد پراہوتا ہے کہ دہ آگے بڑھ گیا، میں پیچے رہ گیا اور اب اس کے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے دل میں جل اور کڑھن ہورتی ہے گھٹن ہورتی ہے اور دل میں یہ خواہش ہورتی ہے کہ میں اس کو کمی طرح کا نقصان پنچائ اور نقصان پنچانا قدرت اور افقیار میں نہیں ہے اس سے انسان کے دل میں "بغض" پراہو جاتا ہے لندا "بغض" ہے کہ اپنے دل میں "بغض" پراہو جاتا ہے لندا "بغض" سے جہ کہ اپنے دار کر کے کا مسلاراست میں ہے کہ اپنے دل سے پہلے حد کو ختم کرے اور بزرگوں نے حد دور کرنے کا طریقہ سے بیان فرمایا کہ اگر کمی شخص کے دل میں سے حد پراہو جائے کہ وہ جھ سے آگے کیوں بڑھ گیا تو اس حد کا علاج سے ہے کہ وہ اس قبض کے حق میں سے دعا کر بیااس کو اور بڑھ کیا جان ہیں ہے دائر بیااس کو اور بڑھ کیا جان ہیں ہے دائر بیااس کے حق میں سے دعا کر بیااس کرے کہ میں سے دو تا میں ہے دائر بیااس کی اس کی کے دل توبہ چاہ رہا ہے کہ اس کی ترقی وقت دل پر آرے چل جانس گی اس کے لئے دل توبہ چاہ رہا ہے کہ اس کی ترقی وقت دل پر آرے چل جانس گی اس کے لئے دل توبہ چاہ رہا ہے کہ اس کی ترقی

نہ ہوبلکہ نقصان ہو جائے لیکن زبان سے وہ یہ دعاکر رہاہے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی عطا فرما۔ چاہے دل پر آرے چل جائیں لیکن بتکلف اور زبر دستی اس کے حق میں دعاکرے۔ حسد دور کرنے کا یہ بھترین علاج ہے اور جب حسد دور ہو جائیگا تو انشاء اللہ بغض بھی دور ہو جائیگا لہذا ہر شخص اپنے دل کو ٹول کر دکھے لے اور جس کے بارے میں بھی یہ خیال ہو کہ اس کی طرف سے ول میں بغض یا کینہ ہے تو اس شخص کو اپنی بی وقت نمازوں کی دعاؤں میں شائل کر لے یہ حسد اور کینہ کا بمترین علاج ہے۔

### وشمنول پررحم، نبی کی سیرت

دیکھئے، مشرکین کمہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر ظلم کرنے اور آپ کو تکلیف دینے، ایذاء پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میاں تک آپ کے خون کے پیاسے ہوگئے، اعلان کر دیا کہ جوشخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو کیڑ کر لائیگا، س کو سواونٹ انعام میں ملیس گے۔ غروہ ابعد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش کی حتی کہ آپ کا چرہ انور زخمی ہوگیا، و ندان مبارک شہید ہوے لیکن اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بیہ وعائقی کہ ہو۔

" الله ١ الله عد اهد قومي فانه عدلا يعلمون"

اے اللہ میری قوم کوہدایت عطافرہائے ان کو علم نہیں ہے یہ ناواتف اور جابل ہیں میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں اس کئے میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائے کہ وہ لوگ ظالم تھے اور ان کے ظلم میں کوئی شک نہیں تفالیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی طرف ہے بغض اور کینہ کا خیال بھی پیدائمیں ہوا تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت اور آپ کا اسوہ ہے کہ بدخواہی ہے نہ دیں بلکہ اس کے حق میں وعاکریں اور یکی حمد اور خواہی کے دور اور

بغض کو دور کرنے کا بهترین علاج ہے۔ بہرحال، میں بیہ عرض کر رہا تھا کہ بیہ آلیں کے جھڑے آخر کار دل میں

بسرحال، یس به عرص کر رہا تھا ندمیہ ایس سے بسرے اگر ور در بس بغض اور حسد پیدا کر دیتے ہیں، اسلئے کہ جب جھڑا کمباہو تو دل میں بغض ضرور پیدا ہوگا۔ اور جب بغض پیدا ہو گا تو دل کی دنیا تباہ ہو جائیگی، اور باطن خراب ہو گا، اور

ہوگا۔ اور بیب مس پیر ہو ہووں وجابرہ اوجائیا، اسلنے تکم میہ ہے کہ آیس کے اسکے بینچ میں انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیگا، اسلنے تکم میہ ہے کہ آیس کے جھڑے سے بچو، اور ان سے دور رہو۔

# جھگڑا علم کا نور زائل کر دیتاہے

یمان تک کدامام مالک رحمة الله علیه فرماتے بین کدایک جھگزاتو جسمانی بوتا ہے، جس میں ہاتا پائی ہوتی ہے اور ایک جھگزاتو جسمانی ہوتا ہے، جس میں ہاتا پائی ہوتی ہے اور ایک جھگزا پڑھے تکھوں کا اور علماء کا ہوتا ہے، وہ ہے مجاولہ، مناظرہ اور بحث و مباحث، ایک عالم نے ایک بات پیش کی، دو مرے نے اسکی دو مرے نے اسکی دو مرے نے اسکی دو مرے نے اسکی دولی کار دلکھ دیا، موال وجواب اور رو وقدح کا ایک لا شنائی سلسلہ چل پڑتا ہے، اسکو بھی برد گوں نے بھی پند نہیں فرمایا، اسلئے کداسکی وجہ سے باطن کا تور زائل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یمی حضرت امام مالک بن انس رحمة الله علیه فرماتے ہیں:

نالفت كاسلسله قائم ہوكيا۔ يہ ب و مجادله اور جھڑا" جس كو ہمارے بزرگول نے: ائمه دين نے بالكل پندنتيں فرمايا۔

### حضرت تھانوی" کی قوت کلام

حکیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب رحمة الله علیه كوالله تعالی في صاحب رحمة الله علیه كوالله تعالی في قوت كلام بين ايما كمال عطافرا يا تفاكه اگر كوكی فخض كى بعی مسئله پر بحث و مباحث كيليم آجاتا تو آپ چندمنث مين اسكو لاجواب كر ويت شخف، بلكه جمار معضرت واكثر عبد الحدى صاحب قدس الله سروف واقعه سایا كه ایک مرجه آپ بیار مضاور بستر بر ليش بوت شخف، اس وقت آپ خارشاد فرایا كه به

چنانچہ واقعہ سے تفاکر حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدی کسی مسئلہ پر بات چیت کر آباق چھ مشف سے زیادہ نہیں چل سکا تھا۔

مناظرہ سے عموماً فائدہ نہیں ہو آ

خود حضرت تعانوی فراتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم دیوبندے درس نظامی کر کے فارغ ہوا تواس وقت جھے باطل فرقوں سے مناظرہ کرنے کابہت شوق تفا۔ چنانچہ بھی شیعوں ہے مناظرہ ہو رہا ہے، بھی غیر مقلدین سے تو بھی بریلولوں ہے بھی ہندووں ہے، اور بھی سکھوں ہے مناظرہ ہورہا ہے، چونکہ نیا نیا فارغ ہوا تھا، اسلئے شوق اور جوش میں بید مناظرے کر تارہا ہے لیکن بعد میں میں نے مناظرے سے قوبہ کرلی، اسلئے کہ تجرید بید ہوااس سے فائدہ نہیں ہو آبلکہ اپنی باطنی کی فیات پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس لئے میں نے اسکو چھوڑ دیا ہے۔ سرحال، جب ہمارے برز گوں نے حق و باطل کے درمیان بھی مناظرے کو پہند نہیں فرمایا تو پھر افی مناظرے کو پہند نہیں فرمایا تو پھر افی فیمانی خواہشات کی بنیاد پر مناظرہ کرنے اور الزائی جھمارا کرنے کو کیے پہند فرما کے جین، سے جھمارا ہمارے باطن کو خراب کر دیتا

جنت میں گھر کی ضانت

ایک صدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فے ارشاد فرایا: "وصف تدك المعداء وهومحق نبىله فى وسط الجنة" (تدى- باب اجاء فى الراءج عص ٢٠)

لینی میں اس مخص کو جنت کے بچوں بیج گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے
کے بادجود بھگڑا چھوڑ دے، لینی جو مخص حق پر ہونے کے بادجود سے خیال کر تا ہے
کہ اگر میں حق کا ذیادہ مطالبہ کرو نگا تو بھگڑا گھڑا ہو جائیگا، چلواس حق کو چھوڑ دو،
ماکہ بھگڑا ختم ہو جائے، اس کیلئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ
میں اسکو جنت کے بچوں بیج گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں ۔ اس سے اندازہ لگائے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھگڑا ختم کرانے کی کتنی فکر مخمی، آگہ آپس
کے بھگڑے ختم ہو جائیں، ہاں، اگر کس معالمہ بہت آگے بڑھ جائے، اور قابل
کر داشت نہ ہو تو الیم صورت میں اسکی اجازت ہے کہ مظلوم طالم کا دفاع بھی
کرے، اور اس سے بدلہ لین بھی جائز ہے، لیکن حتی الامکان سے کوشش ہو کہ بھگڑا

## جھروں کے نتائج

آج امارا معاشرہ جھڑوں ہے جر گیاہ، اسکی ہدیری اور ظلمت پورے معاشرے میں اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ عبادتوں کے نور محسوس نہیں ہوتے، چووٹی چھوٹی باتوں پر جھڑے ہوں ہیں، کمیں خاندانوں میں جھڑے ہیں، تو کمیں میان بیوی میں جھڑا ہے، کمیں دوستوں میں جھڑا ہے، کمیں جھاڑے کہ ورمیان جھڑا ہے، کمیں رشتہ داروں میں جھڑا ہے، اور تو اور علماء کرام کے درمیان جھڑا ہے، کمیں رشتہ داروں میں جھڑا ہے، اور تو اور علماء کرام کے درمیان آپس میں جھڑے ہوں۔ ہیں، الل دین میں جھڑے ہوںے ہیں، اور اسکے نتیج میں دین کا نور ختم ہو چکا ہے۔

## جھڑے کس طرح فتم ہوں؟

اب سوال بد ہے کہ یہ جھڑے کس طرح فتم ہوں؟ عکیم الامت حضرت مولانا محداشرف علی صاحب تھانوی رحمة الله علیہ کا ایک لمفوظ آپ حضرات کو سنا آ ہوں، جو بدا زرین اصول ہے، اگر انسان اس اصول پر عمل کر لے توامید ہے کہ پچھٹر فیصد جھڑے تو وہیں فتم ہو جائیں، چنانچہ فرمایا کہ:

"أيك كام بير كرلو كه دنيا دالوں ئے اميد باند هنا چھوڑ دو، جباميد چھوڑ دو كے توانشاء اللہ پھر دل ميں مجمی بغض اور جھۇڑے كاخبال نهيں آئيگا"

دوسرے لوگوں سے جو شکایتی پیدا ہو جاتی ہیں، مثلاً یہ کہ فلاں ہخص کو ایسا کرنا چاہئے تھا، اس نے نہیں کیا، جیسی میری عزت کرنی چاہئے تھی، اس نے اسی عزت نہیں کی، جیسی میری خاطر مدارات کرنی چاہئے تھی، اس نے دلیی نہیں کی، یا فلاں شخص کے ساتھ میں نے فلاں احسان کیا تھا، اس نے اس کا بدلہ نہیں دیا، دغیرہ دغیرہ، یہ شکایتی اسلئے پیدا ہوتی ہیں کہ دوسروں سے توقعات وابستہ کررکھی ہیں، اور جب وہ توقع پوری نہیں ہوئی تواسکے نتیج میں دل میں گرہ پڑگئی کہ اس نے میرے ساتھ اچھا بر آؤ نہیں کیا، اور دل میں شکایت پیدا ہوگئی ۔۔۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر جہیں سی سے کوئی شکایت ہیدا ہو جائے تواس سے جاکر کہدو کہ جھے تم سے بید شکایت ہے، تمہاری بیات بحصر بری گی، پیند نہیں آئی، بیہ کہ چراپا دل صاف کر لو، لیکن آجکل بات کہ پر دل صاف کر لو، ایکن آجکل بات کہ پر دل صاف کر سے کا دستور ختم ہوگیا، بلکہ اب بیہ ہوآ ہے کہ وہ اس بات کو اور اس شکایت کو دل میں لیکر پیشے جاتا ہے ۔۔ اسکے بعد کی اور موقع پر کوئی اور بات چیش آگئی، ایک گرہ اور پڑگئی، چنا نچہ آہستہ آہستہ دل میں گر حیس پڑتی چلی جاتی ہیں، اور بغض کے نتیج گر حیس پڑتی چلی جاتی ہیں، اور بغض کے نتیج گر حیس پڑتی چلی جاتی ہیں، اور بغض کے نتیج میں آئی میں دشنی پر اور باتی جیں، اور بغض کے نتیج

### توقعات مت رکھو

اسلئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جھڑے کی جڑاس طرح کاٹو کہ کسی ہے کوئی توقع ہی مستر کھو ہے کیا خلاق سے توقعات وابستہ کے بیٹے ہو کہ فلال یہ دیا ہو گار ویگا، توقع تو صرف اس سے وابستہ کروجو خالق اور مالک ہے بلکہ دنیا والوں سے تو برائی کی توقع رکھو کہ ان سے تو بھیشہ برائی عی صلیحی، مالک ہے بلکہ دنیا والوں سے تو برائی کی توقع رکھو کہ ان سے تو بھیشہ برائی عی صلیحی، شکر اواکر وکہ یا اللہ، آپ کاشکر اور احسان ہے ۔ اور اگر برائی طم تو پھر خیال کر لوکہ بھے تو پہلے ہی برائی کی توقع تھی، نہ جھڑا ہوگا، البذا کہ سے توقع بی بیدانہیں ہوگی، نہ جھڑا ہوگا، البذا کسی سے توقع بی بیدانہیں ہوگی، نہ جھڑا ہوگا، البذا کسی سے توقع بی

بدله لینے کی نبیت مت کرو

اسی طرح حضرت تحانوی رحمة الله عليه في ايك اور اصول مديران فرمايا

کہ جب تم کسی دومرے کے ساتھ کوئی نیکی کرو، بااحجعاسلوک کرو، توصرف اللہ کو راضی کرنے کیلیے کرو، مثلا کسی کی مد کرد، یا کسی فض کی سفارش کرد، یا کسی کے ساتھ اچھابر آؤ کرویائسی کی عزت کروں توبیہ سوچ کر کرو کہ میں اللہ کورامنی کرنے کیلئے یہ بر آاؤ کر رہا ہوں ، اپنی آخرت سنوار نے کیلئے یہ کام کر رہا ہوں ، جب اس نیت کے ساتھ احجابر آؤ کرو گے تواس صورت میں اس بر آؤ پر بدلہ کا انظار نہیں لرومے ۔۔اب اگر فرض کریں کہ آپ نے ایک فخض کے ساتھ اچھاسلوک کیا، گراس مخف نے تمهارے اجھے سلوک کا بدلہ احیمائی کے ساتھ نہیں دیا، اور اس نے تمارے احسان کرنے کو مجمی تشلیم عی نسیں کیا، نواس صورت میں ظاہرے کہ آپ کے دل میں ضرور میہ خیال پیدا ہو گا کہ میں نے تواس کے ساتھ میہ سلوک کیا تھا، اور اس نے میرے ماتھ الٹاسلوک کیا، لیکن اگر آپ نے ایکے ساتھ اجھا سلوک صرف اللہ کوراضی کرنے کیلئے کیا تھا، آواس صورت میں اسکی طرف سے برے سلوک ير مجمى شكايت بيدانس موكى، اسكے كه آپ كامقعد تو صرف الله تعالی کی رضائتی \_ آگر ان دو اصولوں پر ہم سب عمل کر نیس تو پھر آبس کے تمام جنگڑے ڈتم ہو جائیں۔ اور اس مدیث پر بھی عمل ہو جائے، جوابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حن پر ہوتے ہوئے جھڑا چھوڑ دے تو میں اس شخص کو جنت کے بیچوں ج کھر ولوائے کا ڈمہ وار ہول۔

## حضرت مفتى صاحب كى عظيم قرباني

ہم نے اپ والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ کی پوری زندگی میں اس صدیث پر عمل کرنے کا اپنی آتھوں سے مشاہرہ کیا ہے، جھڑا ختم کرنے کی خاطر بوے سے بواحق چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ ان کا ایک واقعہ ساتا ہوں جس پر آج لوگوں کو یقین کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ یہ وارا لعلوم جو اس وقت

کورنگی میں قائم ہے، پہلے نائک واڑہ میں ایک چھوٹی می عمارت میں قائم تھا، جب كام زياده موانواس كيك وه جكه عك يزعى، وسيج اور كشاده جكه كي ضرورت تمي، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی ایس مرد ہوئی کہ بالکل شمر کے وسط میں حکومت کی طرف سے ایک بست بری اور کشادہ جگہ مل می، جمال آجکل اسلامیہ کالج قائم ہے، جمال حضرت علامہ شبیراحمہ عنی فی رحمہ اللہ علیہ کامزار مجی ہے ، میہ کشادہ مجکہ دارالعلوم كراجى كے نام الاث ہوگئى، اس زمين كے كاغذات مل محتے، قبضه مل كميا، اور أيك كره بحى بنادياكيا، يُليفون بحي لك كيا، اسك بعددارالعلوم كاستك بنياد ركحة وقت ایک جلس آسیس منعقد ہوا، جس میں بورے پاکستان کے بوے بوے علاء حضرات تشریف لائے، اس جلسے موقع بر کھی معزات نے جھڑا کھڑا کر ویا کہ یہ جگہ دارالعلوم کو نہیں ملی جائے تھی، بلکہ فلاں کو ملنی چاہئے تھی، اتفاق ہے جھڑے میں ان لوگوں نے ایسے بعض بزرگ ہستیوں کو بھی شامل کر لیا، جو حضرت والد صاحب کیلے باعث احزام تھیں، والدصاحب نے پہلے توبد کوشش کی کرید جھڑا کسی طرح فحتم ہو جائے ، کیکن وہ فحتم نہیں ہوا ، والدصاحب نے سے سوچاکہ جس مررے کا آغاز ہی جھڑے ہے ہو رہا ہے، تواس مدے میں کیا برکت ہوگی؟ چنانچہ والد صاحب نے اپنا یہ فیصلہ سنا ویا کہ بیں اس زمین کو چھوڑ ہا ہوں۔

### مجھے اس میں برکت نظر جمیں آتی

دارالعلوم فی مجلس نتظمہ نے یہ فیصلہ ساتوانہوں نے حضرت والدصاحب سے کماکہ حضرت! یہ آپ کیما فیصلہ کر دہ چیں؟ آئی بڑی زمین، وہ مجمی شمر کے وسط میں، ایسی زمیں ماہمی مشکل ہے، اب جبکہ یہ زمین آپ کوئل چکی ہے، آپ کا اس پر قیصنہ ہے، آپ ایسی زمین کو چھوڑ کر الگ ہو رہے جیں؟ حضرت والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ میں مجلس ختلمہ کو اس زمین کے چھوڑ نے پر مجبور نمیں کرتا، اسلے کہ مجلس ختلمہ ورحقیقت اس زمین کی مالک ہو چکی ہے، آپ نمیں کرتا، اسلے کہ مجلس ختلمہ ورحقیقت اس زمین کی مالک ہو چکی ہے، آپ

حضرات اگر چاہیں تو مدرسہ بنالیں ، میں اس میں شمولیت اختیار نہیں کرو نگا، اسلئے کہ جس مدرسے کی بنیاد جھڑے پر رکھی جارہی ہو، اس مدرسے بیں مجھے ہر کت نظر میں آتی، پھر حدیث سنائی کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہا یا کہ جو محف حق میر ہوتے ہوئے جھڑا چھوڑ دے میں اسکو جشت کے بیچوں بچ گھر دلوانے کا ذمد دار ہوں ۔ آپ حفزات یہ کمدرے میں کہ شرکے نیوں چالی زمین کمال لے گی، لیکن سر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم فرمار ہے ہیں کہ میں اسکو جنت کے بیج یں گھر دلواؤ نگا۔ یہ کہ ہے اس زین کو چھوڑ دیا۔ آج کے دور جس اسکی مثال ملنی مشکل ہے کہ کوئی شخص اس طرح جھڑے کی وجہ ہے اتنی بڑی زمین چھوڑ دے، لیکن جس شخص کا نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد پر کا ل یقین ہے، وہی ہے کام کر سکتا ہے ۔۔۔اسکے بعداللہ تعالٰی کااییافضل ہوا کہ چندی مینوں کے بعداس زمین ہے کئی گنابزی زمین مطافرمادی، جہاں آج دارالعلوم قائم ہے۔ یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مثال بیان کی، ورند حضرت والد صاحب کوہم نے ساری زندگی حتی الامکان اس مدیث پر عمل کرتے دیکھا۔ ہاں، البت جس جگه دوسرافخس جھڑے کے اندر پھانس ہی لے، اور دفاع کے سواکوئی عارہ نہ رہے تو وہ الگ بات ہے۔ ہم لوگ چموٹی چموٹ باتوں کو لیکر بیٹ جاتے مِن كد فلال موقع ير فلال فخص في يات كي متى، فلال في الياكياتها، اب بيش كيليخ اسكو دل ميں بھاليا، اور جھرا كرا ہوكيا، آج مارے پورے معاشرے كواس چز نے تناہ کر دیا ہے، یہ جھڑا انسان کے دین کومونڈ دیتا ہے، اور انسان کے باطن کو تباہ کر وتا ہے اسلنے خدا کیلئے آپس کے جھڑوں کو فتم کر دو، اور اگر دو مسلمان جھائیوں میں جھڑا دیکھو توان کے درمیان صلح کرانے کی بوری کوشش کرو۔ صلح کرانا صدقہ ہے

عن الى هويدة وخواق عنه قال ، قال رسول الله صلافة عنيه وسلم ، كل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم

تطلع فيه النّص، يعدل بين الاثنين صدقة، وبين الرجل فى دابت و فيحمله عليها اوير فع له عليها متاعه صدقة، والكلة الطيبة صدقة، وبكل خطرة يعشيها الى العشّلاة صدقة، وببيط الاذُك عن الطريق صدقة .

(متداح جلداص ۱۳۱۲)

حضرت ابو ہربر ۃ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے جسم میں جتنے جوڑ ہیں، ہر جوڑ کی طرف ہے انسان کے ذمہ روزانہ ایک صدقہ کرناواجب ہے ۔۔۔اسلنے کہ ہر جوڑایک مستقل لعمت ہے اور ہرلتمت پر شکر اوا کرناوا جب ہے، اور ایک انسان کے جسم میں نتین سوساٹھ جوڑ ہوتے ہیں، لنذا ہر انسان کے ذہے روزانہ تین سو ماٹھ صدیتے واجب ہیں، مین اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کو اتنا آسان فرمایا کہ انسان کے چھوٹے چھوٹے عمل کو صدقہ کے اندر شار فرما دیا ہے ، مآکہ کسی طرح تین سوساٹھ کی تمنتی پوری ہو جائے، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کہ دو آ دمیوں کے در میان جھڑااور رنجش تھی، تم نے ان دونوں کے در میان مصالحت کرا دی، یہ مصالحت کرانالیک صدقہ ہے، اس طرح ایک مخص اپنے محورث پریا مواری پر سوار ہوتا جاہ رہا تھا، لیکن کسی وجہ سے اس سے سوار جمیں ہوا جارہا تھا، اب تم نے سوار ہوئے میں اسکی مدد کر دی، اور اسکو سمارا ویدیا، بیہ سمارا ویدینا اور سوار کرا دیتا ایک صدقہ ہے، یا ایک شخص اٹی سواری برسامان لا دنا جاہتا تھا، لیکن اس پھارے ے لادا نمیں جارہاتھا، اب تم نے اسکی مدد کرتے ہوئے وہ سامان لدوا دیا، اسکی · ، بل بہ بھی ایک صدقہ ہے ۔اس طرح کمی شخص ہے **کوئی اجماکلمہ** کے بیدیا، متلاکوئی غزدہ آ دمی تھا، تم نے اسکو کوئی تسلی کا کلمہ کے بدیا، اور اسکی تىلى كردى، ياكى سے كوئى بات الىي كىمدى جس سے اس مسلمان كاول خوش ہوگیا، یہ بھی ایک مدقد ہے۔ای طرح جب نماز کیلئے تم مجد کی طرف جارہے

ہو، تو ہر قدم جو مجد کی طرف اٹھ رہاہے، وہ ایک صدقہ شار ہورہاہے ۔۔۔ اس طرح راستے میں کوئی تکلیف وہ چیز بری ہے، جس سے لوگوں کو تکلیف کینچنے کا اندیشہ ہے، آپ نے اسکو راستے سے ہٹا دیا، سے بھی ایک صدقہ ہے ۔۔۔

بسر حال اس حدیث میں سب سے پہلی چیز جسکو صدقہ شار کرایا ہے، وہ ہے دوملمانوں کے درمیان صلح کرانا، اس سے معلوم ہواکہ صلح کرانا جرو وال اس کا موجب ہے۔

اسلام كاكرشمه

" وعن امر كلثره بنت عقبة بن اب معيط رضواف عنها، قالت، سمعت مرسول الله علواف عليه وسلم يعثول: ليس الكذاب الذك يصلح بين الناس فينمى غيرًا اويقول خيرًا "

( مسلم بناری ، کتاب الصلح ، بلب لیس الکذاب الذی بصلح تین الناس ) مید حضرت ام کلوم رضی الله عنها ایک محاب چی، اور عفیه بن الی سیط کی بی چی، اور عفیه بن الی معیط حضوراقدس صلی الله طیروسلم کا جانی و همن هی، انتهاه درجه کا شرک، اور حضوراقدس صلی الله طیر و ملم کو تکلیف پنجائے والے ، چیسا اور جس کیا حضوراقدس صلی الله طیر و مام نے بد و عافر الی ، چا تی بد و عاکر مے جس سے تفار در ید وہ هنمی تھا، جس کیلئے حضوراقدس صلی الله طیر دسلم نے بد و عافر الی ، چا تی بد و عاکر مے جوئے ذرایا ،

"اللَّهُ عَلَيْهِ كُلُبًا مِّنْ كَلَا إِلَى"

(خ البری جلد ۳ م ۳۹) اے الله، در ندوں بیں ہے کسی در ندیے کواس پر مسلط فرماد ہے، حضور اقد س صلی الله علیه وسلم کی میہ بد دعاقبول ہوئی، بالا خرایک شیر کے ذریعہ اس کا انتقال ہوا ۔ تو ایک طرف باپ تو ایسا دشمن اسلام تھا، دوسری طرف اسکی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطافرمائی، اور صحابے ہمن ما

محتني-

### ايباشخص جھوٹانہيں

بسر حال، حضرت ام کلؤم رضی الله عنها فراتی جین که بین منے حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کویے فرات ہوئے ساکہ جو شخص لوگوں کے در میان مسلحت کی خاطر کوئی اچھی بات او حرے او حریت خارج ، باایک کی بات و دسرے کو اس انداز سے نقل کرتا ہے ، که اسکے دل بین دوسرے کی قدر پیدا ہو، اور نفرت دور ہو جائے ایسا شخص کذاب اور جھوٹا نہیں ہے ۔۔۔ مطلب سے ہم کہ وہ شخص ایسی بات کہ درہا ہے تاکہ وہ شخص ایسی بات کہ درہا ہے تاکہ والی بات کہ درہا ہے توابیا اسکے دل سے دور ہو جائے ، اور نفر بین کی برائی نکل جائے آپس کے دل کا غیار دور ہو جائے ، اور نفر بین ہوگا۔

### صريح جھوٹ جائز نهيں

علاء كرام نے فرما يك صريح جموث بولناتو جائز نميں، البت الي گول مول بات كرنا جدكا ظاہرى مفہوم تو واقعہ كے خلاف ہے، ليكن ول جن اليس معنى مراو لے جو واقعہ كے مطابق تنے، مثلاً دو آ دميوں كے در ميان نفرت اور لڑائى ہے، بيد اس كانام سننے كاروا دار نہيں وہ اس كانام سننے كاروا دار نہيں، اب ايك شخص ان جن سے ايك كي پس كياتواس نے دو سرے كي شكايت كرنى شروع كر دى كہ وہ تو ميل ايما و مثمن ہے، تو اس مخص نے كماكہ تم تو اسكى برائياں بيان كر رہے ہو، علائكہ وہ تو تسمار ابوا خير خواہ ہے، اسلئے كہ جن نے خود ساہ كہ تممارے حق جن واكر رہا تھا۔۔۔

اب ویکھیے کہ اس نے یہ دعاکرتے ہوئے نہیں سناتھا، گراس نے ول میں سے دال سے سے دعاکرتے ہوئے نہیں سناتھا، گراس نے ول میں سے میر دعاکرتے ہوئے سناتھا کہ "اللهم اغفر للموسنین" اے اللہ، تمام متوشین کی مغفرت فرما، چونکدیہ بھی مسلمان تھا، اسلئے سے بھی اس دعامیں داخل ہوگیا تھا ۔۔۔ اب سامنے والا یہ سمجھے گا کہ خاص طور پر میرانام لیکر دعاکر رہا ہوگا۔ ایسی بات کہدیتا جموث میں واظل نہیں، بلکدانشاء اللہ، اس پر بھی اجر و اواب ساسے ا

### زبان سے اجھ بات نکالو

## صلح كرانے كى اہميت

حفرت بیخ سعدی رحمة الله علیه کامشهور مقوله آپ نے سنا ہوگا که
"دروغ مصلحت آمین بهداز راستی فتندا گیز" لینی الیا جھوٹ جس کے ذریعہ دو
مسلمانوں کے درمیان مصالحت مقصود ہو، اس بچ سے بهترہ جس بچ سے فتنہ
پیدا ہو، لیکن اس جھوٹ سے مرادیہ نہیں کہ صرح جھوٹ بولدیا جائے، بلکہ الیم

14.

بات كمهدے جو دومنى ركھتى ہو، جب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے اس فتم كر جوث كى اجازت ديدى تو آپ اس سے اندازہ لگائے كه دومسلمانوں ك درميان جھڑا ختر كرانے كى كس قدر اہميت ہے۔

### أيك صحالي كأواقعه

"عن عائشة رضواف عنها قالت اسع رسول الله صلى الله عليه وسله صوت خصوم الباب عالمية اصوا الهما، واذا احد هما يستوضع الاغرويسة فقه في شيء وهويقول : والله لا أفعل، فخرج عليهما مرسول الله صلاف عليه وسلمفقال: الاستان عليف لا يفعل المعروف؟ فقال: الأيارسول الله، فله اى ذلك احب "

منحض جتنا جاہے اس قرض میں سے کم دیدے، میں چھوڑ نے کیلئے تیار ہوں۔

### صحابه کرام کی حالت

یہ سے صحابہ کرام، کماں تو جذبات کا سے عالم تھا کہ آوازیں باند ہو رہی ہیں۔ وہ کم کرانے چاہے سے تو یہ کم کرنے کیلئے تیار نہیں سے، اور کم نہ کرنے پر صحابی سے قال کہ میں کم نہیں کرو نگا، اسکے بعد نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے قرضہ چھوڑنے کا محم فرمایا، اور نہ ہی چھوڑنے کا مشورہ دیا، بلکہ صرف انا فرما دیا کہ کمال ہے وہ محمض جو سے قشم کھارہا ہے کہ میں نیک کام نہیں کرو نگا، اس ان باتی بات سننے کے بعد وہیں ڈھیلے پڑ گئے، اور سارا جوش فحنڈا پڑ گیا، اور جھڑا اس بن اس سے کہ حضرات صحابہ کرام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اس قدر رام سے کہ جب آپ کی زبان سے آیک جملہ سن لیا تواسی بعد مجال نہیں تھی کہ آگے بوجہ جائیں، انلہ تعالیٰ اپی رحمت سے اس جذبہ کا پچھ حصہ بھیں بھی عطافرمادے، اور تمام مسلمانوں کو در مریان آپس کے اختلافات اور جھڑے نے ختم فرمادے، اور تمام مسلمانوں کوایک دو سرے کے حقوق اوا کرنے کی توثیق عطافرمادے، اور تمام مسلمانوں کوایک دو سرے کے حقوق اوا کرنے کی توثیق عطافرمائے۔ آجین۔

وَأَخِدُ دُعُوانَا آنِ الْعَمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَالِمَانَ

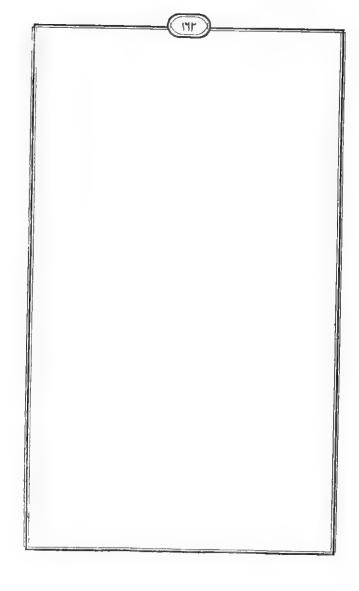



خطاب \_\_\_\_ حضرت مولانا محدقی عثمانی صاحب نظلیم صنبکا دترتب \_\_\_ محدعب دانشرمین تادیخ \_\_\_\_ ۲۲٫ اکتوبر ۱۹۹ کید . بروزجد مقام \_\_\_\_ جامع مسجد بهت المکدم، گلش اقبال، کملی م مبلد \_\_\_ خمرا

### بِسُيع الشَّهِ الدَّخَمُنِ الدَّحِيْدِةِ

# بیار کی عیادت کے آداب

الحمدش محمدة وشقينه وشتفية ونومت به وتوكل عليه وتعوذ بالله من شرود انفسا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلامضل له، و من يعنله فلاهادى له، و و من يعنله فلاهادى له، و و الشهدات لاالله الاالله وحدة لا شريك له والشهد ان سيدنا و سندنا و سندنا و منافضة تعالم عمدة اعبدة ومن اله واصحابة وبادك و سلمت لمنافئ المثبرا امابعد:

عن البواء بن عامَ ب رضواتُ عنهما قال: امرنام سول الله صلحاتُ عليه وسلم بعبع : عيادة العربين وانتباع البعنا تُزوتشميت العاطس، ونصر الضعيف وعون العظلوم ، واختاء المستسلام ، والراب العقسد -

(مح يظرى - كتاب الاستندان باب افتاء السلام)

### سات باتیں

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا تھم دیا، نمبر ایک: مریض کی عیادت کرنا، ووسرے جنازوں کے بیچھے چانا تیسرے چھنے والے کے "الحمدلله" کئے کے جواب میں "میدھیک الله" کمنا، چیتے کنرور آدی کی مدد کرنا، پانچویں مظلوم کی الله "کرنا، چھٹے سلام کورواج دینا، ساتویں قسم کھانے والے کی قسم کو پوراکر نے میں تعاون کرنا۔

177

یہ ساتوں چیزیں جن کا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تھم فرمایا ہے، ہوی ابمیت رکھتی ہیں، اس لئے ایک مسلمان کی زندگی کے آواب میں ہے کہ وہ ان باتوں کا اہتمام کرے۔ اس لئے ان ساتوں چیزوں کو تفصیل کے ساتھ عرض کر آبوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کوان تمام باتوں پر سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطافرمائے۔ آ بین

## بیار برسی ایک عبادت

سب سے پہلی چیز جس کا حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے تھم فرما یاوہ سب مریض کی عیادت کرنا یہ مسلمان کے حقوق میں سے بھی ہے اور یہ ایسا عمل ہے جس کو ہم سب کرتے ہیں۔ شاید ہی دنیا میں کو کی ایسا شخص ہوگا جس نے زندگی میں بھی بیار پری نہ کی ہو گئیں ایسا شخص ہوگا جس نے زندگی میں بھی بیار پری نہ کی ہو کیکن آیک بیار پری تو صرف رسم پوری کرنے کے لئے کی جاتی ہوگی، ایسی صورت میں انسان کی عمیادت کرنے کے لئے تو اوگوں کو شکایت ہوگی، ایسی صورت میں انسان دل پر جر کر کے عمیادت کرنے کے لئے جاتا ہے۔ اس لئے کہ دل میں اخلاص منیں ہے، ایک عمیادت تو یہ ہے لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم جس عمیادت کو فرارہے ہیں وہ عمیادت ہے۔ جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے علاوہ کی اور نہ ہو، اخلاص کے ساتھ اور اج و ثواب صاصل کرنے کی نیت سے انسان کی گئے ہیں وہ ای عمیادت کرے، احادیث میں عیادت کے جو قضائل بیان کئے گئے ہیں وہ ای عمیادت ہو تیں۔

سنت کی نمیت سے بیار پرس کرمیں مثلاً آپ ایک مخص کی عیادت کرنے جارہ ہیں اور دل میں یہ خیال ہے کہ جب ہم بیار پڑیں گے تو یہ بھی ہماری عیادت کے لئے آئیگا۔ لیکن اگریہ ہماری عیادت کے لئے نہیں اگریہ ہماری عیادت کے لئے نہیں جائیں جائیں جائیں گئی ہو ہے۔ ہمیں اس کی عیادت کے لئے نہیں جائیں گئی ہو ہوت ہوں ہوں کہ یہ عیادت دس بھر ہوتی ہے ، اس کا مطلب سے ہے کہ یہ عیادت دس بر کوئی تواب نہیں ملے گالیکن جب عبادت کرنے ہے اللہ تعالیٰ کی رضا عیادت پر کوئی تواب نہیں ملے گالیکن جب عبادت کرنے ہے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوتواس صورت میں آوی یہ نہیں دیکھتا کہ میں جب بیار ہوا تھا۔ اس وقت سے میری عیادت کے لئے آئی ایک وہ یہ سوجتا ہے کہ اگریہ نہیں بھی، آیا سے میری عیادت کے لئے اس کے پاس جاؤ تھا کیونکہ حضور نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خالصتاً اللہ کے لئے کی جاری ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت خالصتاً اللہ کے لئے کی جاری ہے۔

شيطاني حربه

یہ شیطان ہمار ابرا وشمن ہے، اس نے ہماری ایھی خاصی عبادتوں کا ملیا میٹ کررکھاہے، اگر ان عبادتوں کو ہم صحیح نیت اور صحیح ارادے سے کریں تواس پر اللہ تعالیٰی طرف سے ہمیں براا ہر و تواب سلے اور آخرت کا براؤ خیرہ جمع ہوجائے لیکن، شیطان یہ نمیں چاہتا کہ ہمارے لئے آخرت میں اجر و تواب کا براؤ خیرہ تیار ہو جائے، اس لئے وہ ہماری بہت می عبادتوں میں ہماری نیتوں کو خراب کر ہا رہتا جائے، اس لئے وہ ہماری بہت می عبادتوں میں ہماری نیتوں کو خراب کر ہا رہتا ہے۔ مثلاً عزیزوں اور رشتہ داروں، یا دوست احباب سے میل ملا قات کر تا، ان کو ہدیہ اور اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور ان کاموں پر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور ان کاموں پر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، اور ان کاموں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بوے اجرو تواب کے وعدے ہیں۔ لیکن شیطان نیت کو خراب کر دیتا ہے جس کے نتیج میں وہ شخص یہ سوچنا ہے کہ جو شخص میرے ساتھ وجیا ہوگ کرو تگا۔ مثلاً فلاں ساتھ وجیا ہی کہ وگا۔ مثلاً فلاں ساتھ وجیا ہی ساتھ ویسائی سلوک کرو تگا۔ مثلاً فلاں

ھخض کے گھرے میرے گھر بھی کوئی ہدیہ آبیں آیا، میں اس کے گھر کیوں ہدیہ بھیجوں؟ جب میرے ہاں شادی ہوئی تھی تواس نے پھر نہیں دیا تھا۔ میں اس کے ہم کوئی تھی تواس نے پھر نہیں دیا تھا۔ میں اس کے موقع پر تحقد دو تگاجس کا تتیجہ ہوا موقع پر تحقد دو تگاجس کا تتیجہ ہوا کہ ایک مسلمان بھائی کو ہدیہ اور تحقد دیے کاعمل جس کی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بوئی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ شیطان نے اس کے اجر و تواب کو خاک ملا وسلم نے بوئی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ شیطان نے اس کے اجر و تواب کو خاک ملا دیا، اور اب آپس میں ہدیہ اور تحقد کاجو لیمن دین ہورہا ہے، وہ بطور رسم کے ہورہا ہے، یہ صلد رحمی نہیں ہے۔

### صلہ رحمی کی حقیقت

صلدر حی وہ ہے جواس بات کو دیکھے بغیری جائے کہ دوسرے نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائے۔ آپ نے فرمایا کہ:

اليس الداصل بالمكافئ لكن الواصل من اذاقطعت مرحمه وصلها:

(ميم عناري، كتاب الادب، بب ليس الواصل بالكاني)

یعنی وہ محتم صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو مکافات کرے اور بدلہ دے اور ہر وقت اس ناپ بول میں لگارے کہ اس نے میرے ساتھ کیساسلوک کماتھا اور میں اس کے ساتھ کیساسلوک کر وں۔ بلکہ صلہ رحمی کرنے والا در حقیقت وہ محتم ہے کہ دوسرے محتم کے قطع رحمی کرنے کے باوجودیہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے یا مثلاً دوسرا محتص تواس کے لئے بھی کوئی تحقہ نہیں لایا، لیکن سے اس کے لئے تحفہ لیکر جارہا ہے۔ اور اس نیت سے ایجارہا ہے کہ بدید دیے کا متصد تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، المذا اب دوسرا المحفی بدید دے یانہ دے میں توبدید دو نگا، اس لئے کہ میں "دبدلہ" کا قائل نہیں ہوں میں اس کو درست نہیں سجھتا۔ حقیقت میں ایسا محفی صلہ رحمی کرنے والا ہے، ابذا ہر معالمے میں تراز ولیکر مت بیٹھ جایا کرد کہ اس نے میرے ماتھ کیسا سلوک کیا تھا، جیسا اس نے کیا تھا میں بھی دیسا ہی کرد نگایہ غلط ہے بلکہ صلہ رحمی کو عبادت سمجھ کر انجام دینا چاہئے۔ جب آپ نماز پڑھتا، اس لئے میں بھی دقت آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میرا دوست تو نماز نہیں پڑھتا، اس لئے میں بھی دیسی پڑھتا، اس لئے میں بھی وقت یہ خیال نہیں آتا، اس لئے کہ اس کی نماز اس کے ساتھ، تمہاری نماز محمد معنی بالکل اس کے ساتھ، اس کا عمل اس کے ساتھ، تمہاری نماز مرح صلہ رحمی کی عبادت انجام نہیں دے طرح اگر وہ تمہاری عبادت کو اس کی خان ساتھ کو اس کی عبادت انجام نہیں دے طرح آگر وہ تمہاری عبادت کو اس کی عبادت کو اس طرح آگر وہ تمہاری عبادت کی لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے طرح آگر وہ تمہاری عبادت کی ایک عبادت کے لئے خان اس کے عبادت کے لئے خان اس کے عبادت کے لئے خان اس کے عبادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے خان میں جادی اس کے عبادت کے ایک عبادت ہے گئے دیں اس کے عبادت ہے گئے دیں جادی اس کی عیادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے نہیں آرہا ہے تو تم تواس کی عیادت کے لئے نہیں تواس کی عیادت کے لئے نہیں تواس کی عیادت کے لئے نہیں تواس کی تواس

بار پرسی کی فضیلت

یہ عبادت بھی ایسی عظیم الشان ہے کہ ایک حدیث میں نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

الن العسله اذا عاداغاه العسلملع يذل ف خدقة

الجنة حق يرجع

(مج مسلم سمار البوالصلة ، باب فضل عيادة الريش)
يعنى جب ايك مسلمان دوسرے مسلمان بھائى كى عيادت كر تا
ہے ، جتنى دير وہ عيادت كر تا ہے ، وہ مسلسل جنت كے باغ ميں
رہتا ہے۔ جب تك وہ واپس نہ آجائے ايك دوسرى حديث ميں حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا .

م مامر في مسلم يعود مسلمًا عندوة الأصلى عليه سبعوات الف ملك حتى يعسى و إن عاده عشية الأصلى عليه سبعوت الف ملك حتى بصبح وكالت له خويت في الجنة "

(تندی کتب البخائر، باب عیادة الریش)

یعنی جب کوئی مسلمان بنده اپنے مسلمان بھائی کی صح کے وقت
عیادت کرتا ہے تو صح سے لیکر شام تک متر ہزار فرشتے اس
کے حق میں مغفرت کی وعاکرتے رہتے ہیں، اور اگر شام کو
عیادت کرتا ہے تو شام سے لیکر صبح تک ستر ہزار فرشتے اس
کے حق میں مغفرت کی دعاکرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالی جنت
میں اس کے لئے ایک باغ متعین فرما دیتے ہیں۔

## ستر ہزار فرشتوں ک دعائیں حاصل کریں

یہ کوئی معمول اجر و تواب ہے، فرض کریں کہ گھر کے قریب ایک مودی بیار ہے تم اس کی عیادت کے لئے چلے گئے اور پانچ منٹ کے اندر استے تحظیم الشان اجر کے مستحق بن گئے۔ کیا پھر بھی مید دیکھو گئے کہ وہ میری عیادت کے لئے آیا تھا یا نہیں ؟ اگر اس نے سر ترار فرشتوں کی دعائیں نہیں کیا ہائے حاصل نہیں کیا ہائے حاصل نہیں کیا ہائے حاصل نہیں کرتا چاہتا، اور جھے بھی سر ترزار فرشتوں کی دعاؤں کی ضرورت نہیں، اس لئے کہ اسے ضرورت نہیں۔ وکھے: اس اجر و تواب کو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان نا دیا ہے، لوث کا معالمہ ہے۔ اس لئے عیادت کے لئے تعان ہے۔ اس لئے عیادت کے لئے جائی ہے۔ اس لئے عیادت کے لئے جائی ہے۔ اس لئے عیادت کے لئے جائے ہے۔ اس لئے عیادت کے لئے جائے ہے۔ اس لئے عیادت کے لئے جائے ہے۔ اس لئے عیادت کے لئے جائی ہے۔

### اگر بیار سے نارانسکی ہو تو

بلکہ اگر وہ بیار الیا فخص ہے، جس کی طرف سے تمہارے ول میں کراہیت ہے، اس کی طرف سے مناسبت خراہیت ہے، اس کی طرف سے دل کھلا ہوا نہیں ہے، طبیعت کواس سے مناسبت نہیں ہے، گھر بھی عمادت کے لئے جاؤ کے توانشاء اللہ دوہرا ثواب مدلیگا، ایک عمادت کرنے کا ثواب اور دوسرے ایک الیا مسلمان جس کی طرف سے ول میں انقباض تھا۔ اس انقباض کے ہوتے ہوئے تم نے اس کے ساتھ ہور دی کا معالمہ کیا۔ اس پر علیحدہ ثواب مدلیگا، لنذا مریض کی عمادت معمولی چڑ نہیں ہے، معالمہ کیا۔ اس پر علیحدہ ثواب مدلیگا، لنذا مریض کی عمادت معمولی چڑ نہیں ہے، خواب کو ضائع مت کرو، صرف اس نیت سے خوات کرو کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم ہے، آپ کی سنت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر عطافر ماتے ہیں۔

### مختضرعيادت كريس

حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے عیادت کے بھی کچھ آ داب بیان فرمائے ہیں، زندگی کاکوئی شعبہ ایمانسیں ہے جس کی تفصیل آپ نے بیان نہ فرمائی ہو، ایسے ایسے آ داب آپ بتاکر تشریف لے گئے جن کو آج ہم نے بھلا دیااور ان آ داب کو زندگی سے خارج کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بید زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، اگر ہم ان آ داب اور تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیں تو زندگی جنت بن جائے چنا نچہ عمادت کے آ داب بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ:

#### "من عاد منكم فليخفث

جب تم کسی کی عیادت کرنے جاؤ تو ہلکی پھٹلی عیادت کر ولینی ایسانہ ہو کہ ہمدر دی کی خاطر عیادت کرنے جاؤ ، اور جاکر اس مریض کو تکلیف پمنچاد وبلکہ وفت دیکھ لو کہ یہ وفت عیادت کے لئے مناسب ہے یانمیں؟ یہ وفت اس کے آرام کرنے کا تو نہیں ہے؟ یااس وفت وہ گھر والوں کے پاس تو نہیں ہوگا؟ اس وفت میں اس کو پردہ وغیرہ کا انتظام کرانے میں تکلیف تو نہیں ہوگی، لنذا مناسب وقت دکھے کر عیادت کے لئے جاؤ،

### یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے

اور جب عیادت کے لئے جاؤ تو مریض کے پاس تھوڑا بیٹھو، اتنازیادہ مت بیٹھو جس سے اس کو گرانی ہونے لگے، حضور اندس صلی اللہ علیہ وسلم ہے زیادہ كون انساني فطرت سے واقف موسكائے ويكھے . بيار كى طبق خواہش سے موتى ہے ك و درا ب تكف رب، بركام بالتكف الجام دے لين جب كوئى ممن آجا بوال ک وجدے طبیعت میں تکلف آجا آج، مثلاً وہ پاؤں پھیلا کر لیٹنا چاہتاہ، مهمان کے احزام کی وجہ سے نہیں لیٹ سکتا، یاا ہے گھر والوں ہے کوئی بات کر ناجا ہتا ہے گر اس کی وجہ ہے نہیں کر سکتا، ، اب ہوا یہ کہ تم توعیادت کی نیت ہے ثواب کمانے کے لئے گئے لیکن تمهاری وجہ سے وہ نیار مشقت میں پر حمیا، اس لئے حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے فرما ياكم عيادت من ايساطريقة افتيار مت كروجس كى وجہ سے اس مریش پر کرانی ہو، بلکہ بھی پھلکی عیادت کرو، مریض کے یاس جاؤ، مسنون طریقے سے اس کامخفر حال پوچھو، اور جلدی سے رخصت ہو جاؤ، ماک اس پر گرانی نہ ہو، بینہ ہو کہ اس کے پاس جاکر جم کر بیٹھ گئے، اور ملنے کانام ہی نہیں کیتے۔ اب وہ بیجارہ نہ تو بے تکلفی سے کوئی کام انجام دے سکتا ہے نہ کھر والوں کواینے پاس بلاسکتاہے، گر آپ اس کی ہمدر دی میں مھنٹوں اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ طربقہ سنت کے خلاف ہے الی عمیادت سے تواب ہونے کے بجائے النا كمناه ہونے كا نديشہ ہے۔

### حضرت عبد الله بن مبارك" كاليك واقعه

حضرت عبد الله بن مبارک رحمته الله عليه جو بهت او نجے در ہے کے صوفیاء میں سے ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہے کمالات عطافرہائے تھے۔ ایک مرتبہ نیار ہوگئے اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت او نیجا مقام عطافرہا یا تھااس لئے آپ ہے محبت کرنے والے لوگ بھی بہت تھے، اس لئے بیاری کے دوران عیادت کرنے والوں کا آنا بندھا ہوا تھا، لوگ آرہے ہیں اور خیریت پوچھ کر واپس جارہے ہیں، لیکن ایک صاحب ایے آئے جو وہیں جم کر بیٹھ گئے ، اور وا پس جانے کا نام ہی نہیں لیتے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللدكي خوابش بيرمقي كدبيه صاحب والهس جأئين تؤمين اسيخ ضروري كام بلاتكلف انجام دول اور گھر والوں کو اپنے پاس بلاؤں ، گمروہ صاحب توا د حرا د حرکی ہاتیں کرنے میں لگے رہے جب بہت در گزرگی اور وہ شخص جانے کانام ہی نہیں نے رہا تو آخر حضرت عبدالله بن مبارک رحمته الله علیه فے اس محض سے فرمایا که بھائی بدیاری تواین جگه تقی مگر عمیادت کرنے والوں نے الگ پریشان کر رکھاہے، نہ مناسب وقت دیکھتے ہیں اور ند آرام کاخیال کرتے ہیں اور عیادت کے لئے آجاتے ہیں، اس چخص لے جواب میں کما کہ حضرت . یقیناان عیادت کرنے والوں کی وجہ ہے آپ کو تکلیف ہورہی ہے، اگر آپ اجازت دیں توش دروازے کو بند کر دول؟ نآک آئندہ کوئی عیادت کرنے کے لئے نہ آئے۔ وہ اللہ کا بندہ پھر بھی نہیں سمجھا کہ میری وجہ سے حضرت والا کو تکلیف ہو رہی ہے آخر کار حضرت عبد الله بن مبارک رحمتدالله عليه في اس سے فرما ياكم بان! وروزاه بند توكر دو، مكر باہر چاكر بند کر دو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کویہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم لکیف پٹچارہے ہیں، بلکہ یہ بیجیتے ہیں کہ ہم توان کی خدمت کر رہے ہیں۔

### عیادت کے لئے مناسب وقت کا متخاب کرو

الندا اپنا شوق پورا کرنے کا تام عیادت نہیں اور نہ عیادت کا یہ مقصد ہے کہ اس کے ذریعہ برکت حاصل ہو، یہ نہیں کہ بری مجت ہے عیادت کے لئے گئے اور جاکر شخ کو تکلیف پنچادی۔ مجت کے لئے عقل در کار ہے، یہ نہیں کہ اظمار تو مجت کا کر رہے ہیں اور حقیقت میں تکلیف پنچائی جاری ہے، الی محبت محبت لمبیں ہے بلکہ وہ وہ شمنی ہے، وہ ناوان ووست کی محبت ہے، الدا عیادت میں اس بات کا کاظر کھنا ضروری ہے کہ جس محفی کی عیادت کے لئے گئے ہواس کو تکلیف نہ ہویا مثل آپ رات کو بارہ ہے عیادت کے پنچ گئے جو اس کے سونے کا وقت ہے یا دو پسر کو آرام اور تیلولے کے وقت عیادت کے لئے پہنچ گئے اور اس کو پیشان کر دیا۔ اس لئے عقل سے کام لو صوبح سمجھ کر جاؤ کہ تمہارے جانے سے اس کو تکلیف نہ پنچ سب تو عیادت سے ورنہ پھروہ و سم ہے۔ بمرحال حضور اس کو تکلیف نہ پنچ سب تو عیادت سات ہے ورنہ پھروہ و سم ہے۔ بمرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم نے عیادت کا پہلاا دب یہ بیان فرمایا کہ بلکی پھلکی عیادت کرو۔

## بے تکلف دوست زیادہ دریہ بیٹھ سکتاہے

البتہ بعض اوگ ایسے ہے تکلف ہوتے ہیں کہ ان کے زیادہ دیر بیٹھنے سے بمار کو تکلیف کے بجائے تسلی ہوتی ہے اور راحت حاصل ہوتی ہے توالی صورت میں زیادہ دیر بیٹھنے میں کوئی <sup>-</sup>ج نہیں۔

میرے والد ماجد حمة الله علیہ کے ایک بے تکلف اور محبت کرتے والے استاذ حضرت میاں اصغر حسین صاحب رحمته الله علیه ایک مرتبہ بیار ہوگئے تو حضرت والد صاحب ان کی عماوت کے لئے تشریف لے گئے، مسئون طریقے سے ممیادت کی، جاکر ملام کی، اور و جاکی، اور و چار منث کے بعد واپس جائی کی، جاکر ملام کی، خیریت علیم کی، اور و جاکی، اور و چار منث کے بعد واپس جائی

اجازت طلب کی، تو میاں اصغر حسین صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میاں: یہ
جو تم نے اصول پڑھا ہے کہ من عاد منکم فلیخفف (لیعنی
جو شخص عیادت کرے وہ بلکی پھلکی عیادت کرے) کیا یہ میرے لئے ہی پڑھاتھا؟
یہ قاعدہ میرے اوپر آزمارے ہو؟ ارے یہ اصول اس وقت نہیں ہے جب بیٹھے
والے کے بیٹھنے سے مریض کو آرام اور راحت ملے، تملی ہو، اس لئے جلدوائی
جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ آرام سے بیٹھ جاؤ چنا نچہ حضرت والد صاحب بیٹھ
گئے، بہرحال ہرجگہ کے لئے آیک ہی نوخ نہیں ہونا، بلکہ جیسا موقع ہو، جیسے حالات
ہول ویسے ہی عمل کرنا چاہئے لنذااگر آرام اور راحت پہنچانے کے لئے زیادہ بیٹھ
گاتوانشاء اللہ زیادہ ثواب حاصل ہوگاس لئے کہ اصل مقصود تواس کوراحت پہنچانا

مریض کے حق میں دعا کرو

حیادت کرنے کا دوسراا دب ہے کہ جب آدی کسی عیادت کے لئے جات تو پہلے مختصراً اس کا حال دریافت کرے کہ کسی طبیعت ہے؟ جب دہ سریفن اپنی تکلیف بیان کرے تو پھر اس کے حق میں دعاکرے، کیا دعاکر د؟ یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاگئے، چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ علیہ وسلم ان اللہ علیہ وسلم ان

" لَا بَأْسَ مُلْهُونُ إِنْ سَنَاءَ الله "

(مجع بخاری، کتاب الرض، باپ بایتال للمریض و ما بجیب)

یعن اس تکلیف سے آپ کا کوئی نقصان نمیں، آپ کے لئے یہ تکلیف انشاء الله

آپ کے گناہوں سے پاک ہونے کا ذریعہ بے گی اس وعایس ایک طرف تو مریش

کو تسلی ویدی کہ تکا ہے ۔ ان نہ ور بے لیکن یہ تکلیف گناہوں سے پاک اور

آخرت کے تواب کا ذریعہ بہ گی۔ دوسری طرف یہ وعائیمی ہے کہ اسے اللہ اس

تکلیف کو اس کے حق میں اجر و تواب کا سبب بنا دیجے اور گنہوں کی مغفرت کا

ذرلعه بنا ويجحك

### " بیاری" گناہوں سے پاکی کا ذریعہ ہے

میں حدیث تو آپ نے سی ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کہ جو کوئی تکلیف پہنچتی ہے حتی کہ اگر اس کے پاؤں
میں کا ٹناچسی چھبتا ہے تواللہ تعالی اس تکلیف کے عوض کوئی نہ کوئی گناہ معاف
فرماتے ہیں، اور اس کا درجہ بلند فرماتے ہیں ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی
اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،

#### العمى من فيح جهده

حصول شفا كاايك عمل عليه حرك المحتمل

عیادت کرنے کا تیمراا دب میہ ہے کہ اگر موقع مناسب ہواور اس عمل کے ذریعہ مریض کو تکلیف نہ ہوتو میہ عمل کرلے کہ مریض کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا پڑھے:

> ' ٱللَّهُ حَمَّ بَ النَّاسِ ٱ ذُهِبِ الْبَأْسَ ٱنْتَ الشَّافَ لَا شَافِ الْآ اَنْتَ لَا يُفَادِرُ سَقُمًا:

(تندی، کنب البخائز، باب الباء فی التعود للسریس)

الیمی اے اللہ، جو تمام انسانوں کے رب ہیں، تکلیف کو دور

کرنے والے ہیں، آپ کے سواکوئی شفا دینے والا شمیں۔ اور الیمی شفا عطا فربا ہو کئی بیاری کو نہ چھوڑے یہ وعاجس کو یا د نہ ہو اس کو چاہئے کہ اس کو یاد کر لیس اور پھر یہ عادت بنالیس کہ جس بیار کے پاس جائیس موقع دکھ کر یہ دعا ضرور پڑھ لیس۔

### ہر بیاری سے شفا

ایک اور دعاہمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے جواس سے بھی زیاوہ آسان اور مختصر ہے اس کو یاد کرتا ہمی آسان ہے اور اس کا فاکدہ ہمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عظیم بیان فرمایا ہے وہ دعا یہ ہے:

مُنْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الل

(ابو داؤد، كتاب البمائن باب الدعاء للمريض عند العيادة) ليعنى وه بين عظمت وال الله اور عظيم عرش ك مالك س

د عاکر آبول که وہ تم کوشفا مطافرہادے۔ حدیث میں ہے کہ حضر اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرہا یا کہ جو مسلمان بیائی کی عیادت کے وقت سات مرتبہ یہ دعاکرے تواگر اس بیار کی موت کاوقت نہیں آیا ہو گاتو پھر اس دعاکی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطافرہا دیں گے ہاں اگر کسی کی موت ہی کاوقت آ چکا ہو تواس کو کوئی نہیں ٹلا مسکل ہاں اگر کسی کی موت ہی کاوقت آ چکا ہو تواس کو کوئی نہیں ٹلا

### عیادت کے وقت زاویہ نگاہ بدل لو

اور ان دعاؤں کے پڑھنے میں تین طرح ہے ثواب حاصل ہوتا ہے ایک ثواب قواس بات کا سب کہ آپ نے مریض کی عیادت کے دوران حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور وہ الفاظ کے جو عیادت کے دوت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا اور وہ الفاظ کے جو عیادت کے دائت حسابی اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر نے تھے، دوسرے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ حاصل ہوگا، اس لئے کہ دوسرے مسلمان بھائی کے لئے دعاکر ناباعث اجر وثواب ہے، گویا کہ اس جھوٹے سے عمل کے اندر تین ثواب جمع ہیں، لنذا مریض کی عیادت تو ہم سب کرتے ہی ہیں لیکن عیادت کے وقت ذرا ذاویہ نگاہ بدل لو، اور اتباع سنت کی نیت کر لو، اور اللہ تعالی کو راضی کرنے کی نیت کر لو، اور عیادت اتباع سنت کی نیت کر لو، اور عیادت کے وقت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں پڑھ لو، تو پھر انشاء اللہ عیادت کا یہ معمول سائمل عظیم عبادت بن جائیگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عیادت کا یہ معمول سائمل عظیم عبادت بن جائیگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مطافر بائے آجین۔

### دین کس چیز کانام ہے؟

المارے حضرت واکم عبد الحی صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بوے کام کی بات بیان فرماتے تھے کہ "دین بات بیان فرماتے تھے ، دل پر نقش کرنے کے قابل ہے، فرماتے تھے کہ "دین صرف زاوید نگاہ بدل لوتو یک دنیا دین بن جائیگ، یمی سب کام جواب تک تم انجام دے رہے تھے وہ سب عبادت بن جائیگ، یمی سب کام جواب تک تم انجام دے رہے تھے وہ سب عبادت بن ورست کر لودو سرے اس کا طریقہ سنت کے مطابق انجام دیدو، بس انتاکر نے ہوں کام دین جائیں گے۔ اور بزرگوں کے پاس جانے ہے یمی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ انسان کا زاوید نگاہ بدل دیتے ہیں، سوچ کا انداز بدل دیتے ہیں اور اس کے نتیج میں انسان کے اعمال اور افعال کارخ سمج ہو جاتا ہے پہلے وہ دنیا کا کام تما اور اب وہ دین کا کام بن جاتا ہے اور دعبادت بن جاتا ہے۔

### عیادت کے وقت مدید لیجانا

مریض کی عیادت کے موقع پر ایک اور رسم ہمارے یمال جاری ہے وہ سے
کہ بعض لوگ بیجھتے ہیں کہ جب عیادت کے لئے جائیں تو کوئی بربی، تحفہ ضرور لیکر
جانا چاہیے مثلاً پھل فروث، یابسک وغیرہ اور اس کو انتا ضروری بجھ لیا گیا ہے کہ بعض
لوگ جب تک کوئی بربیہ لیکر جانے کی استطاعت نہیں ہوتی، عیادت کے لئے ہی
نہیں جاتے اور ول میں بیہ خیال ہوتا ہے کہ اگر خالی ہتھ چلے گئے تو وہ مریض یا
مریض کے گھروا لئے کیا سوچیں گے کہ خالی ہاتھ عیادت کے لئے آگئے سیالی
رسم ہے جس کی وجہ سے شیطان نے ہمیں عیادت کے قظیم تواب سے محروم کر ویا
ہے حالا تکہ عیادت کے وقت کوئی بربی، تحفہ ایکر جانا نہ سنت ہے نہ فرض نہ
واجب۔ پھرکیوں ہم نے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیائے۔ خدا نے اس رسم کو

چھوڑ دواور اس کی وجہ سے عیادت کے فضائل ادر اس پر ملنے والے اجر و تواب سے محروم مت ہو جاؤ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحح قیم عطا فرمائے اور ہر کام سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

بسرحال اس حدیث میں جن سات چیزوں کا تھم ویا گیاہے ان میں سے یہ پہلی چیز کا بیان تھا۔ باتی چیزوں کا بیان انشاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کرو نگا۔ قالحۂ دُرینیہ سرت الْعَالَمِیْنَ



خطاب \_\_\_\_ حضرت مولانا محدتنی عثمانی صاحب برطلهم ضبط و ترتیب \_\_\_ محد عبد الترسین تاریخ فی صاحب برطلهم تاریخ فی صاحب برست المراس می مقام می مقام می مقام می می می المراس می المراس می می المراس می می المراس می ا

# بسر حري

# سلام کرنے کے آداب

عمف المبراء بن عان ب رضوات تعالى عنه قالى: امرة سسول الشه صلوات عليه وسسلم بسبع : عيادة العربيف واتباع الجدائز، وتشعيت العاطس، ونصر الضعيف، وعون العظلوم، واخذا والشكارة، وابراس العقسد -

(صحيح بخارى ،كاب الاستدن، ماب افث السلام)

### سات بإتوں كا حكم

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فراتے ہیں کے حضور اللہ س صلی الله علیہ وسلم نے ہمیں سات باتوں کا تھم دیا۔ نمبرایک : مریض کی عیادت ارنا منبردو : جینئے والے کے الحمد لله کئے کے جواب میں بر تھک الله کمنا منبرچار : مخود آدمی کی مدد کرنا منبرپانچ : مظلوم کی امداد کرنا منبرچھ : ملام کو دواج دینا منبرسات : قتم کھانے والے کی قتم کو پورا کرنے میں تعاون کرنا۔

ان سات میں المحد لللہ پانچ چیزوں کا بیان ہوچکا ، چھٹی چیز ہے سلام کو رواج ویٹا اور آپس میں ایک دو سرے سلاقات کے وقت سلام کرنے کا طریقہ اللہ تعالی نے ہارے لئے ایسا مقرر فرمایا ہے جو ساری دو سری قوموں سے بالکل متازہ ، ہر قوم کا یہ دستورہ کہ جب وہ آپس میں ملا قات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لفظ ضرور استعمال کرتے ہیں۔ کوئی "میلو" کہتا ہے۔ کوئی دھمٹر استعمال کرتے ہیں۔ کوئی "میلو" کہتا ہے۔ کوئی دھمٹر استعمال کرتے ہیں۔ کوئی اللہ اور اللہ کویا کہ ہر قوم والے کوئی نہ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اللہ جی جا ہما الفاظ ہے رسول میں اللہ علیہ و سلم نے ہمارے لئے جو لفظ تجویز فرمایا ہے وہ تمام الفاظ ہے مسل اور متازے ، وہ ہمام الفاظ ہے۔

### سلام کرنے کا فائدہ

دیکھتے: اگر آپ نے کسی سے طلاقات کے دفت " میلو" کسد دیا تو آپ کے اس لفظ سے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ دنیا کا کوئی فائدہ ہوا؟ یا آخرت کا کوئی فائدہ ہوا؟ ظاہر ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ لیکن اگر آپ نے طاقات کے دفت میں الفاظ کے: السلام علیم ورحمۃ اللہ وبرکاۃ۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ "تم پر سلامتی ہو'
اوراللہ کی رحمیٰ اور برکش ہوں" تو ان الفاظ ہے یہ قائدہ ہوا کہ آپ نے ملا قات
کرنے والے کو تین دعائیں دیدیں'
"اور اللہ کی رحمیٰ اور برکش مورت ہیں تعین کیز شام بخیر' تو اگر اس کو دعاء کے معنی پر
بھی محمول کرلیں تو اس صورت ہیں آپ نے جو اس کو دعاء دی' وہ صرف صبح اور شام
کی صد تک محمود ہے کہ تمہاری صبح اچھی ہوجائے' یا تمہاری شام اچھی ہوجائے
کی صد تک محمود ہے کہ تمہاری صبح اچھی ہوجائے' یا تمہاری شام اچھی ہوجائے
مرتبہ بھی کمی مخلص مسلمان کا سلام اور دعاء ہمارے حق میں اللہ کی بارگاہ میں تمول
ہوجائے تو انشاء اللہ ساری گندگی ہم ہے دور ہو جائے گی' اور دنیا و آخرے کی فلاح
موجائے تو انشاء اللہ ساری گندگی ہم ہے دور ہو جائے گی' اور دنیا و آخرے کی فلاح

### سلام الله كاعطيدي

صدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ جاؤ اور وہ فرشتوں کی جو جماعت بیٹی ہے اس کو سلام کرو۔ اور وہ فرشتے جو جواب دیں اس کو سننا 'اس لئے کہ وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا' چنا نچہ حضرت آدم علیہ السلام نے جاکر سلام کیا "السلام علیم" تو فرشتوں نے جواب میں کما : "وعلیم السلام ورحمۃ اللہ "چنا نچہ فرشتوں نے اللہ قلا " رحمۃ اللہ " پیدھا کر جواب دیا ہے ۔ یہ نعت اللہ تعالی نے ہمیں اس طرح عطا فرمائی۔ اگر ذرا غور کریں تو یہ آئی بری نعت ہے کہ اس کا صدوحساب می شمیں۔ اب اس سے زیادہ ہماری بد فصیبی کیا ہوگی کہ اس اعلیٰ ترین کلے کو چھوڑ کر ہم نمیں۔ اب اس سے زیادہ ہماری بد فصیبی کیا ہوگی کہ اس اعلیٰ ترین کلے کو چھوڑ کر ہم اپنے بیک کو 'گرڈر کم کم سے اور دو سری قوموں کی نقالی کریں۔ اس سے زیادہ ناقدری اور ناشکری اور محروی اور کیا ہوگی۔

کریں۔ اس سے زیادہ ناقدری اور ناشکری اور محروی اور کیا ہوگی۔

(شیح بخاری۔ آئی۔ اللہ سنظان 'پاپ بدء السلام)

### سلام کرنے کا اجروثواب

(ابوداؤد عمراب الادب إب كيف السلام؟ حديث نمبر ١٩٥٥)

اور جب سلام کیا جائے قوصاف الفاظ ہے سلام کرنا چاہے الفاظ بگا ڈکر ' مع کر کے سلام نہیں کرنا چاہیے 'بعض نوگ اس طرح سلام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ ہے پوری طرح سجھ میں نہیں آگا کہ کیا الفاظ کے ؟ اس لئے پوری طرح واضح کر کے "السلام علیکم "کمنا چاہئے۔

سلام کے وقت میہ نبیت کرلیں

ا یک بات میں اور غور میجئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو

کلمہ تلقین فرمایا 'وہ ہے "السلام علیم "جو جع کا صیغہ ہے۔ "السلام علیک" نسیں فرمایا۔ اس لئے کہ "السلام علیک " کے معنی ہیں : تجھ پر سلامتی ہو۔ اور السلام علیک " کے معنی ہیں : تجھ پر سلامتی ہو۔ اور السلام علیم کے معنی ہیں کہ تم پر سلامتی ہو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح ہم لوگ اپنی مختطوعیں "تو" کے بجائے "تم" یا " آپ " کے لفظ سے خطاب کرتے ہیں جس کے ذریعہ مخاطب کی تعظیم مقصود ہوتی ہے " اس طرح "السلام علیم" میں جمع کا لفظ کے ذریعہ مخاطب کی تعظیم کے لئے لایا گیا ہے۔

لیکن بعض علاء نے اس کی وجہ یہ بیان فرائی ہے کہ اس لفظ ہے ایک تو علام کرتے واطب کی تعظیم مقصود ہے۔ ود سرے یہ کہ جب تم کمی کو سلام کر تو سلام کرتے وقت یہ نیت کرد کہ جس تین افراد پر سلام کرتا ہوں۔ ایک اس فض کو اور ود اُن فرشتوں کو سلام کرتا ہوں۔ ایک اس فض کو اور ود اُن کم شتوں کو سلام کرتا ہوں جو اس کے ساتھ ہروقت رہتے ہیں۔ جن کو "کرا ما کا تبعین" کما گیا ہے ' ایک فرشتہ اس کی برائیاں لگھتا ہے ' ود سرا فرشتہ اس کی برائیاں لگھتا ہے ' ود سرا فرشتہ اس کی برائیاں لگھتا ہے ' اس لئے سلام کرتے وقت ان کی بھی نیت کرلو' تاکہ تسادا سلام تین افراد کو ہو جائے اور اب بوجائے اور اب انشاء اللہ تنین افراد کو سلام کرنے کا تواب مل جائے گا۔ اور جب ہوجائے اور اس کم فرشتوں کو سلام کردے تو وہ تسارے سلام کا ضرور جواب بھی دیں گے۔ اور اس طرح ان فرشتوں کی معام کردے ہو ما کمیں جمیس حاصل ہو جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کی معموم محلوق طرح ان فرشتوں کی دعا کمی حموم محلوق

### نمازمیں سلام پھیرتے وقت کی نیت

ای وجہ ہے بزرگوں نے فرمایا کہ نماز کے اندر جب آدی سلام پھیرے تو داہنی طرف سلام پھیرتے وقت یہ نیت کرلے کہ میرے دائیں جانب بضنے مسلمان اور جتے فرشتے ہیں۔ ان سب پر سلامتی بھیج رہا ہوں۔ اور جب باکی جانب سلام پھیرے تو اس وقت یہ نیت کرلے کہ میرے باکیں جانب جتے مسلمان اور جتے فرشتے یں' ان سب پر سلامتی بھیج رہا ہوں۔ اور پھریہ مکن نہیں ہے کہ تم فرشتوں کو سلام کرد' اور وہ جواب نہ دیں۔ وہ ضرور جواب دیں گے' اور اس طرح ان کی دعائیں تمہیں حاصل ہوجائیں گی۔ لیکن ہم لوگ بے خیالی میں سلام پھیردیتے ہیں اور نیت نہیں کرتے'جس کی دجہ ہے اس عظیم فائدے اور ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔

### جواب سلام سے بریرہ کرمونا جائے

ملام کی ابتداء کرتا ہوا اجرو تواب کا موجب ہے اور سنت ہے۔ اور سلام کا جواب دینا واجب ہے ' قرآن کریم کا ارشاد ہے :

وَإِذَا كُرِّيْتُ مُ بِتَحِيَّةٍ فَعَيُّوْا بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٱوْ*تُ*رَدُّ وُهَا

فرمایا کہ جب تہیں سلام کیا جائے تو تم اس کے سلام سے بیرے کرجواب دو ایا کم از کم ویسا جواب دو جیسا اس نے سلام کیا۔ مثلاً کسی نے "السلام علیکم" کماتو تم جواب میں "وعلیم السلام ورحمۃ اللہ ویرکانہ" کمو۔ ناکہ جواب سلام سے بیرے کرجوجائے۔ ورنہ کم از کم "وعلیکم السلام" بی کمہ دو آکہ جواب برا برجوجائے۔

# مجلس مين ايك مرتبه سلام كرنا

اگر مجلس میں بت ہے لوگ ہیٹھے ہیں۔ اور ایک فحض اس مجلس میں آئے' تو وہ آنے والا فحض ایک مرتبہ سب کو سلام کرلے تو بید کافی ہے۔ اور مجلس میں سے ایک فحض اس کے سلام کا جواب دیدے تو سب کی طرف سے واجب اوا ہو جا آ، ہے۔ ہرایک کو علیحدہ جواب دینے کی ضرورت نہیں۔

إن مواقع پر سلام كرنا جائز نهيس

سلام كرنا بست ى جكه يرناجا تزبيمي مو آب-مثلاً جب كوئي فخص دوسرك

لوگوں ہے کوئی دین کی بات کررہا ہو' اور دو سرے لوگ من رہے ہوں۔ تواس دقت
آنے دالے کو سلام کرنا جائز نہیں۔ بلکہ سلام کے بغیر مجلس میں بیٹے جانا چاہئے۔ اس
طرح اگر ایک مختص طاوت کررہا ہے۔ اس کو سلام کرنا بھی جائز نہیں۔ اس طرح ذکر
کرنے دالے کو سلام کرنا جائز نہیں \_\_\_\_\_ خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی
سے اس کے کام میں حرج ہوگا' ایس صورت میں سلام کرنے کو پند نہیں کیا گیا۔ اس
سے اس کے کام میں حرج ہوگا' ایس صورت میں سلام کرنے کو پند نہیں کیا گیا۔ اس
لے ایس موقع پر سلام نہیں کرنا چاہئے۔

### دو سرے کے ذراجہ سلام بھیجنا

بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فخص دو سرے فخص کا سلام پہنچا تا ہے۔
کہ فلال فخص نے آپ کو سلام کما ہے 'اور دو سرے فخص کے ذریعہ سلام کی فغیلت سنت ہے۔ اور یہ بھی سلام کی فغیلت سات ہوتا تی ہے۔ الدار ہے کا ممام ہوجاتی ہے۔ الدا جب کمی کو دو سرے کا سلام پہنچایا جائے تو اس کے جواب کا مسنون طریقہ ہے ہے " علیم نو تعلیم آئے گئے الن کا مطلب سے ہے کہ ان پر میں سلامتی ہو' جنہوں نے سلام بھیجا ہے۔ اور تم پر بھی سلامتی ہو۔ اس میں دوسلام اور دو تا میوں کو دعاء دیے کا تواب میں دوسلام اور دو دعائم سیج ہو گئیں۔ اور دو آور میوں کو دعاء دیے کا تواب مل گیا۔

بعض لوگ اس موقع پر بھی صرف "وعلیم السلام" ہے جواب دیتے ہیں۔ اس سے جواب تو ادا ہوجائے گا۔ لیکن صحیح جواب نہیں ہوگا' اس لئے کہ اس صورت میں آپ نے اس فض کو تو سلامتی کی دعاء دے دی جو سلام لانے والا ہے۔ اور وہ فخص جو اصل سلام ہیجنے والا تھا۔ اس کو دعا نہیں دی۔ اس لئے جواب دینے کا صحیح طریقہ رہے کہ "وعلیم وعلیم السلام" کہ کر جواب دیا جائے۔

# تحریری سلام کاجواب واجب ہے

اگر کمی کے پاس کمی فخص کا خط آئے 'اور اس خطیس ''السلام علیم درحمة اللہ " لکھا ہو تو اس کے بارے میں بعض علماء نے فرمایا کہ اس سلام کا تحریری جواب رینا چونکسہ واجب ہے' اس لئے قط کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ اگر قط کے ذریعہ اس کے سلام کا جواب اور اس کے خط کا جواب نہیں دیں گے تو ایسا ہو گا کہ جیسے کوئی مخفس آپ کو سلام کرہے' اور آپ جواب نہ دس لیکن بعض دد مرے علماء نے فرمایا کہ اس خط کا جواب دیتا واجب نہیں ہے۔ اس لئے کہ خط کا جواب دیے میں پیے خرچ ہوتے ہیں۔ اور کسی انسان کے عالات بعض او قات اس کے متحمل نہیں ہوتے کہ وہ پیے خرچ کرے' اس لئے اس ڈط کاجواب رینا واجب تو نہیں ہے' لیکن متحب ضرور ہے \_\_\_\_\_ البتہ جس وقت خط کے اندر سلام کے الفاظ پڑھے' اس وقت زبان ہے اس سلام کا جواب دیتا واجب ہے' اور اگر خط یڑھتے وقت بھی زبان سے سلام کا جواب نہ دیا۔اور نہ ڈط کا جواب دیا۔ تو اس صورت میں ترک واجب کا گناہ ہوگا \_\_\_\_ اس میں ہم سے کتنی کو آبی ہوتی ہے کہ خط آتے ہیں اور بڑھ کراس کو ویے ہی ڈال دیتے ہیں نہ زبانی جواب دیتے ہیں'نہ تحریری جواب دیتے ہیں۔ اور مغت میں ترک واجب کا گناہ اینے نامہ اعمال میں لکھوا لیتے ہیں۔ یہ سب تاوا تغیت کی وجہ سے کرلیتے ہیں۔ اس لئے جب بھی نط آئے تو فور آ زبانی سلام کاجواب دیدینا چاہئے۔

# غيرمسلمون كوسلام كرنے كا طريقه

 کی مسلمان ہے ملاقات کے وقت "السلام علیم" کے تو ان کے جواب میں صرف "وعلیم" کے۔ اور پورا جواب نہ دے۔ اور یہ لفظ کتے وقت یہ نیت کرلے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تم کو جاہت کی اور مسلمان بننے کی توثین ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مینہ منورہ میں اور اس کے آس پاس بری تعداد میں بعودی آباد تھے" یہ قوم بیشہ ہے شریر قوم ہے۔ چنانچہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنم جب سامنے آتے تو یہ لوگ خباشت ہے کام لیخ ہوئے ان کو سلام کرتے ہوئے گئے: "السام علیم" لالم" ورمیان ہے نکال ویتے تھے" اب شنے والا جلدی میں کی جمحتا کہ اس نے "المام علیم" کہ معنی ہوئے کہ جمیس موت آوائے۔ اور تم ہلاک اور تباہ ہو جاؤ السام علیم" کے معنی ہوئے کہ جمیس موت آوائے۔ اور تم ہلاک اور تباہ ہو جاؤ سلام کرتے۔ اور حقیقت میں بردعاء دیتے تھے۔ پکے روز تک یہ معالمہ چل گیا۔ لیکن چند روز کے بعد صحاب نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر یہ معالمہ چل گیا۔ لیکن چند روز کے بعد صحاب نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر یہ معالمہ چل گیا۔ لیکن چند روز کے بعد صحاب نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر یہ معالمہ چل گیا۔ لیکن چند روز کے بعد صحاب نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر یہ معالمہ چل گیا۔ لیکن چند روز کے بعد صحاب نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ جان بوجھ کر یہ معالمہ چل گیا۔ لیکن چند روز کے بعد صحاب نے سمجھ لیا کہ یہ لوگ جان بوجھ کے ایں کہ یہ لوگ جان بوجھ کر

(صحح بخاری ممثل ب الاستنذان ٔ باب کف الرد علی احل الذمته )

# ا یک بیودی کاسلام کرنے کا واقعہ

ورمیان ے لام خذف کرے "السام علیم" کتے ہیں۔

ایک مرجبہ میروریوں کی ایک جماعت نے آگر حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم

کو اس طرح سلام کیا : "السام علیم" حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے جب سے

الفاظ نے تو ان کو غصہ آگیا اور جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے فرمایا :

"علیم السام واللعنہ" لینی تم پر ہلاکت ہو اور لعنت ہو و وہ لفظ بول

دیے "حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے من لیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنما نے

ترکی ہترکی جواب دیا ہے " تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنما سے فرمایا :

مہلاً با عائشہ اے عائشہ! رک جاؤاور نری ہے کام ہو " پھر فرمایا :

#### ال الله عب الرق في الامركلة

الله تعالى برمعالے میں زی کو پند فرات ہیں ' حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ کیے گتاخ ہیں کہ آپ سے خطاب کرتے ہوئے داللہ مالیکم ''کسر رہے ہیں۔ اور ہلاکت کی بدعاء کررہے ہیں ' آپ نے فرایا :
اے عائش ! کیا تم نے نہیں شاکہ میں نے ان کے جواب میں کیا کہا؟ جب انہوں نے ''المام علیکم ''کہا تو میں نے جواب میں کہا ''وعلیکم ''کمان کے بدعاء تم ہمارے لئے کررہے ہو'اللہ تعالی وہ تمارے حق میں قبول کر لے۔ لنذا غیر مسلم کے ملام کے جواب میں صرف ''وعلیکم ''کمنا جاہے۔ پھر آب نے فرمایا :

ياعائشة · ما كان الرفق في شَى الانرانة ولانذع عن شَى الاشانه .

اے عائشہ! نری جس چیز میں بھی ہوگی اس کو زینت بخشے گی' اور جس چیزے نکال دی جائے گی۔ اس کو عیب دار کردے گی۔ اس لئے معاملہ حتی الامکان نری ہے کرنا چاہئے۔ چاہے مقابلے پر کفاری ہوں۔

(صحح بخاري الآب الاستغان اب كف يرد على احل الذَّة السلام)

# حتى الامكان نرى كرنا چاہئے

آپ دیکھئے کہ یہودی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گتافی ک اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنمانے جو الفاظ جواب میں فرمائے ' بظا ہروہ انسان کے خلاف نمیں تھے۔ لیکن نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھاریا کہ میری سنّت یہ ہے کہ نری کا معالمہ کرو۔ اور صرف اتنی بات ذبان سے اداکرو ' جنتی ضرورت ہے۔ بلاوجہ اپنی طرف سے بات آگے بوھاکر مختی کا برآوکرنا اچھی بات نمیں ہے۔

# سلام ایک دعاء ہے

بسرحال میہ «سلام "معمولی پیز نسی ' میہ زیردست دعاء ہے۔ اور اس کو دعاء کی نبیت سے کمنا اور سننا چاہئے۔ کی بات میہ ہے کہ اگر ایک آوی کی بھی دعاء اللہ سن چول ہوجائے تو ہمارا بیڑہ پار ہوجائے اس لئے کہ اس میں دنیا و آثرت کی ساری تعتیس اس سلام کے اندر بھتے ہیں۔ لیٹن تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کی رحمت ہو۔ اللہ کی سرحت ہو۔ اور اس لئے میہ دعا لوگوں سے لینی چاہئے۔ اور اس شوق اور ذوق میں لینی چاہئے کہ شاید اللہ تعالی اس کی زبان میرے حق میں مبارک کردے۔

### معرت معروف كرخي كي حالت

حضرت معروف كرفى رحمة الله عليه بدے درا عربی - دلاء الله بن بے

ہیں۔ اور حضرت جند بغدادى رحمة الله عليه كے دادا عربیں۔ حضرت جند بغدادى
رحمة الله عليه حضرت مرى معلى رحمة الله عليه كے ظيفه بيں۔ اور حضرت مرى معلى
رحمة الله عليه حضرت معروف كرفى رحمة الله عليه كے ظيفه بيں۔ بروقت ذكر الله بي
معروف رہے تھے كوئى وقت الله كے ذكر بے ظالى نہيں تھا۔ يمان تك كه ايك
مرتبہ عجام بي عجامت بنوار ب تھ عب بب مو تھے بنائے كا وقت آيا تو تجام نے ديكھاكه
مرتبہ عجام ني كارى ب اور مون الله رب بيں۔ عجام نے كاك حضرت! تحو ثرى
دير كے لئے منه بند كر الجن الك بين آپ كي مو تھيس بنالوں عضرت! تحو ثرى كرا يہ دواب دياكه
دير كے لئے منه بند كر الجن الك بين آپ كي مو تھيس بنالوں عضرت نے جواب دياكہ
دير كے لئے منه بند كر الجن الك بن كون؟

## حضرت معروف كرخيٌ كاليك واقعه

ان کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مرک پرے گرد رہے تھے۔ رائے میں دیکھا کہ ایک مقد لوگوں کو پائی بلا رہا ہے 'اور یہ آواز لگا رہا ہے کہ "الشراس بندے پر مرح کرے جو جھ سے پائی ہے '' حضرت معروف کر فی 'اس مقد کے پاس گئے۔ اور اس سے کہا کہ ایک گلاس پائی تھے بھی بلاوو 'چنانچہ اس نے دبیوا ' آپ نے پائی لے کر لی لیا ' ایک ما تقی جو ان کے ساتھ تھے' انہوں کے کہا کہ حضرت آپ تو روز ہ سے اللہ کا بندہ دعا کر تھے اللہ اس بندے پر ان کی کر روزہ تو روا!! آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا بندہ دعا کر معلوم اللہ تعالی اس کی دعاء میرے حق میں تبول فرمائے ' انس کی معلوم اللہ تعالی اس کی دعاء میرے حق میں تبول فرمائے ' انس کی تعدیم کراوں گا' لیکن بعد میں اس بندے کی دعاء کھے مل سے گیا نیس! اس کے میں ہے اس بندے کی دعاء کھے مل سے گیا نیس! اس

اب آپ اندازہ لگائے کہ استے بوے اللہ کے ولی 'استے بوے بزرگ 'استے بوے بررگ 'استے بوے میں ایک معنول سے متع کی دعاء لینے کے لئے مدنہ تو ژویا - کیوں مدنہ تو ژویا ؟ اس لئے کے مریش ہوتے ہیں کر رہا؟ اس لئے کے مریش ہوتے ہیں کر رہا تھیں کس کی دعاء کس دقت ہمارے حق میں قبول ہوجائے۔

# "شكرىي"كے بجائے "جزاكم الله" كما جائے

ای وجہ سے ہمارے دین میں ہر ہر موق کے لئے دعائیں تلقین کی گئی ہیں۔ مثل چھکنے والے کے جواب میں کمو: "ریر عمک اللہ" اللہ تم پر رحم کرے۔ طاقات کے دآت "السلام علیم" کوئتم پر سلامتی ہو 'کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو کمو "جزاکم اللہ" اللہ تعالی حمیس بدلہ دے ہے۔ آبکل بیہ رواج ہوگیا ہے کہ جب کوئی محض دو سرے کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے تو اس کے جواب میں کہتا ہے کہ "آپ کا بہت بہت شریب" بے لفظ کمنا یا شکریہ اوا کرنا کوئی گناہ کی بات نسی-اچھی بات ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ

#### من لع مِشكر الناس لع يشكر الله

جو فض انسانوں کا شکریہ اوا نہیں کرتا 'وہ اللہ کا شکریہ بھی اوا نہیں کرتا۔ لیکن شکریہ اوا کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جس کا شکر اوا کر دہ ہو 'اس کو کچھ وعاء دیدو۔ ماکہ اس وعاکے نیتیج بیں اس کا فاکدہ ہوجائے۔ کیو کھ اگر آپ نے کما کہ "بہت بہت شکریہ" تو ان الفاظ کے کہنے ہے اس کو کیا طلا؟ کیا دنیا یا آخرت کی کوئی نعمت مل میں؟ یا اس کا کوئی فاکدہ پنچا؟ کچھ نہیں طا۔ لیکن جب تم نے "جزاکم اللہ" کما تو اس کو ایک وعا مل گئی۔ بمرحال 'اسلام میں یہ طریقہ سمایا گیا کہ قدم قدم پر دو سمول اس کو ایک وعا میں دو اور دعا کی اور شب وروز کی کو وعا کیں دو اور دعا کی لوب اس لئے ان کو این معمولات میں اور شب وروز کی مختلو میں شامل کرلین چاہئے۔ خود بھی ان کی عادت ڈالیں۔ اور بچوں کو بھی بجین ہی سے ان کلمات کو اوا کرنا سما کی۔

### سلام كاجواب بلند آوازت دينا جائ

ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سلام کا جواب بلند آوا زے دیا ضروری ہے
یا آہت آواز ہے بھی جواب دے کتے ہیں؟ اس کا جواب ہیں ہے کہ دیے تو سلام کا
جواب دیتا واجب ہے البتہ اتن آواز ہے جواب دیتا کہ سلام کرنے والا وہ جواب
من لے 'یہ متحب اور سنت ہے 'کین اگر اتن آہت آواز ہے جواب دیا کہ مخاطب
نے وہ جواب نہیں سنا تو واجب تو اوا ہو جائے گا 'کین متحب اوا نہیں ہوگا۔ للذا
بلند آواز ہے جواب دینے کا اہتمام کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل
کرنے کی قونی عطافرہا کے آھیں۔
کرنے کی قونی عطافرہا کے آھیں۔
والیٹور وی قونی اللہ کھیں کو المختاب اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل
کرنے کی قونی عطافرہا کے آھیں۔



خطاب \_\_\_\_ صرت مولانا محدَّقی عمّا نی صاحب نظمّ منبط وترتیب محد عبد انترسین تاریخ \_\_\_\_ ۲۱٫ اگست ۱۹۹۲ م مقام \_\_\_\_ جامع مسجد بهت الکیم بخشن اقبال کراچی معام \_\_\_\_ بند و

### بسنة الله التحلي التكوينة

# مصافحہ کے آداب

الحمد لله غمدة ونستعينه ونستغفرة ونؤمس به و توسك عله ، ونعوذ بالله مست شرود النفستا ومن سيئات اعمالتا، مست بعدة الله غلام مناله ومن يبنله فلاها وكله واشهدات الاالله الاالله وحدة لا شريك له واشهدات سيدنا و نبينا ومولانا معسكدًا عبدة ومرسوله ، صلات تقالى عليه وعلى كله واصحابه وبارك وسلمة سليمًا كشيرًا كثيرًا - اما بعد!

عن انس بحث مالك رضوائه تعالى عنه قال : كان البعص والله عليه وسلم اذا استقبله الرجل وضا فعه ، لا ينزع يده عن يده ، حتى يكون الرجل هوالذى ينزع - ولا يعرف ، ولم يد مقدمًا وربيته بايث يدى جليس له -

(تنك، كتب التيلية، باب نبرام)

حضور صلی الله علیه وسلم کے خادم خاص حصرت انس فل میں معافی ہے ہوں انس فل میں معافی ہے مدے مروی ہے ، یہ وہ معابی ہیں جن کو الله تعالی نے یہ خصوصت عطافرائی تھی کہ دس سال تک حضہ اقد می صلی الله علیہ وسلم کے خاوم رہے ، یہ دن رات حضور الدس صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے ، ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی الله عنیا ان کو وسلم کی خدمت میں رہے تھے ، ان کی والدہ حضرت ام سلیم رضی الله عنیا ان کو

جین ہی ہیں حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چھوڑ کر ممی تھیں۔
چنانچہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے ہوئ ہی انہوں نے ہوئ ہی سنجالا، وہ خود قسم کھاکر فرماتے ہیں کہ میں نے پورے دس سال کے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، لیکن اس پورے وس سال کے عرصے میں سرکار دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بھی ججے ڈائنا، نہ بھی مارا، اور نہ بھی میرے کتے ہوئے کام کے بارے میں یہ بچھاکہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور نہ بھی میرے کتے ہوئے کام کے بارے میں یہ بچھاکہ تم نے یہ کیا کیوں کیا؟ اور نہ بھی میرے کتے ہوئے کام کے بارے میں یہ بچھاکہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس شفقت کے ساتھ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم لے ان کی کورش فرمائی۔

(ترندى، كماب البروالصلة، باب ماجاء في علق النبي صلى الله عليه وسلم مدعث فمبر٢٠١٧)

حضور صلی الله علیه وسلم کی شفقت

حضرت انس فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے کسی کام کیلئے بھیجا، ہیں گھرے کام کرنے کیلئے لکلا، داستے ہیں دیکھا کہ نیچ کھیل دہ جہیں (یہ خود بھی بچھی تھے) سیس اان بچاں کے ساتھ کھیل میں لگ گیا، اور یہ بھول گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھیے کسی کام کیلئے بھیجا تھا، جب کانی ویر گزر کی تو بھیے یاد کایا۔ اب جھے فکر ہوئی کہ میں نے وہ کام توکیا نہیں، اور کھیل میں لگ گیا، چنانچہ میں گھروالیس آ باتو میں نے دیکھا کہ وہ کام خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے انجام دیدیا ہے، گر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کام خود آپ نے دیکھا کہ وہ کیا تھا۔ تم نے کے سے بی تھی اتھا۔ تم نے کیوں نہیں کیا؟

(مج مسلم، كتاب الغف كل، باب كان وسل الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خداما وصيف فمبر

# جضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کا حصول

خدمت کے دوران حضر اقد س صلی الله علیہ وسلم سے دعائیں ہی ایس الله علیہ وسلم سے دعائیں ہی ایس اسلے کہ جب ہی کوئی خدمت انجام دیتے ، اس پر حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم ان کے سرب کو دعائیں دیتے ، چنا نچہ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے ان کے سرب باتھ رکھ کریے دعافرائی کہ اے اللہ! ان کی عمر اور ان کی اولا وہی برکت عطافرا، یہ دعالی قبول ہوئی کہ تقریباً تمام صحابہ جس سب سے آخر جس آپ کی وفات ہوئی، اور آپ بی نے بیشار انسانوں کو آبھی ہوئے کا شرف چنٹرا، آپ کو دکھ کر، آپ کی زیارت کر کے بہت سے لوگ آبھی ہیں گئے ، اگر آپ نہ ہوتے توان کو آبھی ہوئے کا شرف حاصل نہ ہوتا ۔ مصرت الم ابو حذید مرد الله علیہ نے معرف السی مرض الله عنہ کی بیشنی طور پر زیارت کی ہے ، امام اعمش وحمہ الله علیہ نے بھی محرف السی معرف الله علیہ نے بھی محرف الله علیہ نے حاصل تھا کہ آئی اولا دہوئی ۔ جس کے ذریعہ وہ آبی اولا دہوئی اولا دور اولا دکی اولا دکی تعداد سوے زائد ہوئی جس کہ د خود فرماتے ہیں کہ آج میری اولا داور اولا دکی اولا دکی تعداد سوے زائد ہو

### مديث كالرجمه

بسر حال حفرت انس رضی اللہ عنداس مدے میں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول میہ تھا کہ جب کوئی آپ کے پاس آگر آپ ہے مصافی کرتا، تو آپ اپنا ہاتھ اسکے ہاتھ ہے اس وقت تک نمیں کھینچے تھے، جب تک ود خود اپنا ہاتھ نہ تھینچ لے ، اور آپ اپنا چہ واور اپنا درخ اس طاقات کرنے والے ک طرب سے نمیں پھیرتے تھے، جب تک وہ خود اپنا چہونہ پھیرلے اور نہ کبھی یہ دیکھاکیاکہ بب آپ مجلس بی او کول کے ماتھ بیٹے ہوں، تو آپ نے اپنا کھٹاان میں سے کمی فحف سے آگے کیا ہو۔

حضور صلى الله عليه وسلم اور تواضع

اس مدے میں حضوراقد س ملی الله علیہ وسلم کے تین اوصاف بیان کے ہیں، پہلاوصف یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی طبیعت میں اس قدر واضع تھی کہ است بلند مقام پر ہونے کے باوجود جب کوئی الله کا بندہ آپ ہے ملاقات کرتا، تو آپ اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچ تے، جب تک وہ خود اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچ تے، جب تک وہ خود اپنا ہم نہ نہیں پھیرتے تے، جب تک وہ خود اپنا چرہ نہیں پھیرتے تے، جب تک وہ خود اپنا چرہ نہیں کی کہ آپ کہ اور تیمراوصف یہ بیان کیا کہ اپنا گھٹا کی ہے آگے نہیں کرتے تے بعض دوسری رواجوں میں آبا ہے کہ جب کوئی محض آپ سے بات کر نا شروع کر آباتہ آپ کا بات نہیں کا شخص تے، اور اس وقت تک اسکی طرف متوجہ رہے ہا جائے اور اگر کوئی اسکی طرف متوجہ رہے تے اور اگر کوئی برحیا بھی کی معمولی ہے کام کیلئے آپ کوا پی طرف متوجہ کرتی تو آپ اسکے ماتھ اسکا کام کرنے کیلئے تشریف لے جاتے ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کے مصافحہ کاانداز

حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں وہ سب
ہمارے لئے ہیں۔ اللہ تعالی ان پرہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطافرائے۔
آمین۔ لیکن بعض سنتوں پر عمل کرنا آسان ہے، اور بعض سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہے، اور بعض سنتوں پر عمل کرنا مشکل ہے، اس مدیث میں جو سنت بیان کی گئی ہے کہ آوی مصافحہ کرنے کے بعد اس وقت تک اپنا ہاتھ نہ تھینج ہے، اور جب ودسرا

بات شروع کرے تواسکی بات نہ کائے، جب تک وہ خود ہی بات ختم نہ کرے،
ایک مشغول انسان کیلئے ماری زندگی اس پر عمل کر تا بظاہر دشوار معلوم ہوتا ہے،
اسلئے کہ بعض لوگ تواہیے ہوتے ہیں جواس بات کا خیال کرتے ہیں کہ دوسرے
الفیح کا زیادہ وقت نہ لیا جائے، لیکن بعض کچڑ فتم کے ٹوگ ہوتے ہیں، جب باتیں
گرنے بیٹھیں کے تواب ختم کرنے کا نام ہی نمیں لیس گے، اس فتم کے لوگوں سے
طلاقات کے وقت ان کی بات سنتے رہا، اور ان کی بات نہ کا ٹنا جب تک وہ خود اپنی
بات ختم نہ کرے، یہ بڑا مشکل کام ہے، خاص طور پر اس ذات کے لئے جس پر
دولوں جمال کی ذمہ داریاں ہیں، جماد جاری ہے، تعلیم و تبلغ کا سلسلہ جاری ہے،
مدیدی ریاست کا انتظام جس کے سرپر ہے، حقیقت میں تو یہ حضور اقد س صلی اللہ
عدیدی ریاست کا انتظام جس کے سرپر ہے، حقیقت میں تو یہ حضور اقد س صلی اللہ
علیہ وسلم کا مجمود ہی تھا۔

اس سے بیہ بات معلوم ہوئی کہ اس عظیم منصب کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مطافرہا یا تھا، آپ کی تواضع اور انکساری کا بید عالم تھا کہ اللہ کے ہمر بندے کے ساتھ تواضع اور عاجری کے ساتھ چیش آتے تھے۔

دونول ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے

اس حدیث کے پہلے جملے ہے دو مسئلے معلوم ہوئے: پہلامسئلہ یہ معلوم ہوئے: پہلامسئلہ یہ معلوم ہوئے: پہلامسئلہ یہ معلوم ہوئے دو سائحہ کرنا سنت ہے، احادیث میں اگرچہ مصافحہ کے بارے میں ذیاوہ تفصیل تو نسیں آئی، لیکن بزرگوں نے فرمایا کہ مصافحہ کا وہ طریقہ جو سنت سے زیاوہ قریب ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے۔ چنانچہ بحج بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نظیہ نے مصافحہ کے بیان پر جو باب قائم کیا ہے اس میں حضرت حماد بن زید کا حضرت عبداللہ بن مبارک سے دونوں کیا ہوں سے مصافحہ کرنا بیان کیا ہے (صحیح بخاری، کتاب الاستندان باب الاخذ باید) اور غائب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ باید) اور غائب حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب آوی مصافحہ کرے تو دونوں ہاتھوں سے کرے۔

# ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا خلاف سنت ہے

آج کے دررین ایک طرف تو انگریزوں کی طرف فیشن چاا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہئے، دو سمری طرف بعض طقوں کی طرف سے، خاص طور پر سعودی عرب کے حفرات اس بارے میں تشد داختیار کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حصافحہ تو لیک ہی ہاتھ ہے کرنا سنت ہے۔ دونوں ہاتھوں سے کرنا سنت نہیں ۔
خوب سمجھ لیجئے، یہ خیال غلا ہے۔ اسلے کہ حدیث میں مفرد کا لفظ بھی استمال ہوا ہے، اور سننے کہ حدیث میں مغرد کا لفظ بھی استمال ہوا ہونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا سنت ہے، چنا نچہ کی حدیث میں یہ نہیں آ یا ہے کہ حفود اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا، جبکہ روایتوں میں دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنے کاذکر موجود ہے ۔ چنا نچ بزرگان دین میں بھی دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے۔ کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند فرمات بيس كه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في بجه "التحيات" اس طرح ياد كرائى كه "كنى بين كفيه" ليغنى ميرے باتھ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى دونوں هتبليوں كه درميان تتے ــاس سے معلوم ہواكہ حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كے عمد مبارك ميں بھى مصافحہ كر فاطريقه بي تفااسك دونوں باتھوں سے مصافحہ كر فاصت سے ذمادہ قريب ہے۔

اب اگر کوئی فخص ایک ہاتھ ہے مصافحہ کر لے تواسکو میں یہ نہیں کہتا کہ
اس نے تا جائز کام کیا، یااس سے مصافحہ کی سنت ادانسیں ہوگی، لیکن وہ طریقہ
افتیار کرنا چاہئے جو سنت سے زیادہ قریب ہو۔ اور جس طریقے کو علاء ، فقهاء اور
بررگان وین نے سنت سے قریب سمجر کر افتیار کیا ہو۔ اسکو ہی اختیار کرنا زیادہ
بہترے۔

# موقع دیکھ کر مصافحہ کیا جائے

دوسراستاریہ معلوم ہواکہ مصافی کرنااگر چہ سنت ضرور ہے، لیکن ہر سنت کاکوئی محل اور موقع ہیں ہوتا ہے، اگر وہ سنت اسکے موقع پر انجام دی جائے توسنت ہوگا، اور اس پرعمل کرنے ہے انشاء اللہ تواب حاصل ہوگا، لیکن اگر اس سنت کو ہے موقع اور ہے محل استعال کر لیا تو تواب کے بجائے الٹا گناہ کا ندیشہ ہوتا ہے۔ مثلاً اگر ہمانی کرنے ہے سامنے والے فحض کو تکلیف ہونے کا ندیشہ ہوتو اس صورت میں مصافی کرنا درست نہیں، اور اگر زیادہ تکلیف ہونے کا اندیشہ ہوتو اس صورت میں مصافی کرنا جائز ہے۔ ایسے وقت میں صرف زبان سے سلام کرنے پر صورت میں مصافی کرنا جائز ہے۔ ایسے وقت میں صرف زبان سے سلام کرنے پر اکتفا کرے، اور سالم علیم "کہ دے، اور سامنے والا جواب دیدے۔

# یہ مصافحہ کا موقع نہیں

مثلاً ایک محف کے دونوں ہاتھ معروف ہیں، دونوں ہاتھوں میں سامان ہے، اور آپ نے طاقات کے دوقت مصافحہ کیلئے ہاتھ برحا دیے، ایے وقت وہ چہارہ پریشان ہوگا۔ اب آپ سے مصافحہ کرنے کی خاطر اپنا سامان پہلے زمین پر رکھے، اور پھر آپ سے مصافحہ کر سے، انداایی حالت میں مصافحہ کر ناسنت نمیں، بلکہ خلاف سنت ہے، بلکہ اگر مصافحہ کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف پنچ کی تو گناہ کا بھی اندوشہ ہے۔ آجکل لوگ اس معالمے میں بڑی ہے احقیاطی کرتے ہیں۔

# مصافحه كامقصد "اظهار محبت"

ویکھنے کہ یہ "مصافی" مبت کا اظهار ہے۔ اور محبت کے اظهار کیلئے وہ طریقہ افتیار کرنا چاہئے، جس سے محبوب کو راحت لئے، نہ یہ کہ اس کے ذرایعہ اسکو تکلیف پہنچائی جائے۔ بعض او قات یہ ہو آ ہے کہ جسب کوئی بزرگ ایند والے کی جگہ پنچ تو آپ او گوں نے یہ سوچا کہ چونکہ یہ بزرگ ہیں، ان سے مصافحہ کرتا ضروری ہے، چنانچہ مصافحہ کرنے کیلئے پورا جمع ان بچارے ضعیف اور چھوئی موئی بزرگ پر ٹوٹ پڑا، اب اندیشہ اس کا ہے کہ وہ بزرگ کر پڑیں گے، ان کو تکلیف ہوگی۔ لیکن مصافحہ سیں چھوڑیں گے، ذھن میں یہ ہے کہ مصافحہ کر کے برکت حاصل کرنی ہے۔ اور جب تک یہ برکت حاصل نمیں ہوگی، ہم یمال سے نمیں جائیں گے۔

### اس وقت مصافحہ کرنا گناہ ہے

خاص طور پر یہ بنگال اور پر ما کا جو علاقہ ہے، اس میں یہ رواج ہے کہ اگر
کی بزرگ کا دعظ اور بیان سنیں کے تو وعظ کے بعد ان بزرگ سے مصافحہ کر تالازم
اور ضروری سجھتے ہیں، چنانچہ وعظ کے بعد ان بزرگ پر ٹوٹ پڑیں گے، اس کا خیال
شیں ہوگا کہ جن سے مصافحہ کر دہے ہیں۔ وہ کمیں دب نہ جائیں۔ ان کو تکلیف
نہ پہنچ جائے، لیکن مصافحہ کرنا ضروری ہے۔

مہلی مرتبہ جباب والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمة الله علیہ کے ساتھ بنگال جانا ہوا تو کہا ہے اللہ علیہ کے ساتھ بنگال جانا ہوا تو کہا ہارید منظر دیکھنے میں آیا کہ جلسے میں بزار ہا افراد کا مجمع تفا۔ حضرت والد صاحب نے بیان فرمایا، لیکن جب جلسے فارغ ہوئے تو سارا بجمع مصافحہ کیلئے والد صاحب پر ٹوٹ پرا، اور والد صاحب کو وہاں سے بچاکر نکالنامشکل ہو گیا۔

یہ تو دستمنی ہے

حضرت تعانوی رحمہ اللہ علیہ کا ایک وعظ ہے، جو آپ نے رنگون (برما) کی سورتی معجد میں کیا تھا، اس وعظ میں بیہ تکھا ہے کہ جب حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ وعظ سے فارغ ہوئے تو مصافی کرنے کیلئے مجمع کا اتبازور پراک حضرت والاگرتے گرتے بچ \_\_\_ یہ حقیق محبت نمیں ہے، یہ محض صورت محبت ہے، اسلئے کہ محبت کو بھی عقل چاہئے کہ جس سے محبت کی جارہی ہے، اسکے ساتھ ہمدروی کا معالمہ کیا جائے، اور اسکو دکھ اور تکلیف سے بچایا جائے، یہ ہے حقیق محبت۔

### عقيدت كي انتها كا واقعه

حضرت تعانوی رحمة الله علیہ کے مواعظ میں ایک قصہ تعمام کہ ایک
بزرگ ممی علا ۔ ں چلے گئے، وہاں کے لوگوں کو ان بزرگ سے آئی عقیدت
بوئی کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان بزرگ کو اب بابر نہیں جانے دیں گئے، ان کو
بیس رکھیں گئے، آکہ ان کی برکت حاصل ہو۔ اور اسکی صورت یہ سمجھ میں آئی کہ
ان بزرگ کو قتل کر کے یمال دفن کر دیا جائے آکہ ان کی یہ برکت اس علاقے
ہابر یہ لکل جائے۔

جوش محبت میں بے عقلی کاجوانداز ہے۔ اس کادین سے کوئی تعلق شیں محبت وہ ہے جس سے محبوب کوراحت اور آرام ملے اس طرح مصافحہ کے وقت سے دیکھ کر مصافحہ کرنا چاہیئے کہ اس وقت مصافحہ کرنا مناسب ہے یانمیں ؟اس کا لحاظر کھنا چاہئے۔ اگر دونوں ہاتھ مشنول ہوں توالی صورت میں راحت اور آرام کی نیت سے مصافحہ نہ کرنے میں زیادہ ٹواب حاصل ہوگا۔ انشاء اللہ۔

# مصافحہ کرنے ہے گناہ جھڑتے ہیں

ایک مدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے تو الله تعالیٰ دونوں کے ہاتھوں کے گزاہ جھا ژویتے ہیں۔۔۔ اندامهمافحہ کرتے وقت یہ نیت کر لین چاہئے کہ اس مصافحہ کے ذریعہ اللہ تعالی میرے گناہوں کی بھی مغفرت فرہائیں گے، اور ان کے بھی گناہوں کی مغفرت فرہائیں گے۔ اور ساتھ جس سے نیت بھی کر لے کہ مید اللہ کا نیک بندہ جو جھے ہے مصافحہ کرنے کیلئے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسکے ہاتھ کی بر کمت میری طرف ختل فرہاویں گے ۔ فاص طور پر چم جیسے اوگوں کے ساتھ ایسے مواقع بہت پیش آتے ہیں کہ جب کسی جگہ پر وعظ یا بیاں کیا تو وعظ کے بعد لوگ مصافحہ کیلئے آگے۔

بور وس سرد ہے ۔۔۔۔
ایسے موقع کیلے ہمارے حطرت ڈاکٹر عبدالدی صاحب قدس اللہ مرہ فرہایا
کرتے تھے کہ بھائی۔ جب بہت مارے لوگ جھسے مصافی کرنے کیلئے آتے ہیں
تو یس بہت خوش ہو تا ہوں اسلئے خوش ہو تا ہوں کہ بیہ سب اللہ کے نیک بندے ہیں
پر کے پیتہ نہیں کہ کونسا بندہ اللہ تعالی کے نزدیک مقبول بندہ ہے جب اس مقبول
بندے کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھو جائے گاتو شاید اسکی بر کت سے اللہ تعالی بھی پر بھی
نوازش فرہا دیں ۔۔۔ ہی باتیں بزرگوں سے سیمنے کی ہیں۔ اسلئے جب بہت سے
لوگ کی سے مصافی کیلئے آئی تواس وقت آدی کا دماغ خواب ہونے کا اندیشہ
اور میری معققہ ہو رہی ہے، واقعتہ اب میں بھی بزرگ بن گیا ہوں۔ لیکن جب
مصافی کرتے وقت یہ نیت کر لی کہ شاید ان کی برکت سے اللہ تکا لی جھے نواز
دیں۔ میری بخشش فرمادیں۔ تواب مدا نظم تبدیل ہو گیا، اور اب مصافی کرنے
دئیں۔ میری بخشش فرمادیں۔ تواب مدا نظم تبدیل ہو گیا، اور اب مصافی کرنے
اکساری پیدا ہوگی۔ الندا مصافی کرتے وقت یہ نیت کر لیا کرد۔
اکساری پیدا ہوگی۔ الندا مصافی کرتے وقت یہ نیت کر لیا کرد۔

مصافحه كرنے كاايك اوب

حدیث کے اعظے جملے جس میہ بیان فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمی مخص سے مصافحہ کے وقت اپنا ہاتھ اس وقت تک نہیں کھینچتے تھے، جب تک سانے والا فخص اپنا ہاتھ نہ سیج لے ۔۔ اس سے مصافحہ کرنے کا ایک اور اوب معلوم ہوا کہ آدمی معافحہ کرتے وقت اپنا ہاتھ خود ے نہ کینے لینی سانے والے کو اس بات کا حساس نہ ہو کہ تم اس کی طاقات ہے اکتار ہے ہو، یا تم اسکو حقیرا ور ذلیل سجھ رہے ہو، بلکہ فکانشکی کے ساتھ معمافحہ کرے۔ جلدی بازی نہ کرے ۔۔ البتہ اگر کوئی مخص ایما ہوجو چٹ بی جاتے، اور آپ کا ہاتھ چھوڑے بی نہیں۔ اس وقت بھر مال اسکی مخبائش ہے کہ آپ اپنا ہاتھ کھنے لیں۔

### ملاقات كاأيك ادب

اس مدیث بین حضوراقد س صلی الله طید و سلم کا دو سراو صف به بیان فرمایا که آپ ملاقات کے وقت اپنا چرواس وقت تک قسیس پھیرتے تھے، جب تک که سامنے والا اپنا چرونہ پھیر لے ۔۔۔ بہی حضور اقد س صلی الله علیه و سلم کی سنت ہے۔ اس سنت پر عمل کرنے بی برا مجاہدہ ہے، لیکن انسان کی اپنی طرف ہے ہی کوشش ہونی جائے کہ جب تک ملاقات کرنے و نصت شہو کوشش ہونی جائے کہ جب تک ملاقات کرنے و نصت شہو جائے۔ اس وقت تک لینا چرواس ہے نہ پھیرے۔ البت اگر کمیں مجبوری ہوجائے قبات دوسری ہے۔

## عیادت کرنے کا عجیب واقعہ

حفرت عبدالله بن مبارک رحمه الله علیه کا واقعه تکھا ہے کہ جب آپ مرض الوفات میں تنے، لوگ آپ کی عیادت کرنے کیلئے آنے لگے ۔۔۔ عمیادت کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سیاس کے:

من عاد منكم فليخفف

لین جو مخص تم مں سے لی بار کی عمادت کرنے جائے اسکو چاہئے کہ وہ بلکی سملکی

عیادت کرے ، بہار کے باس زیاوہ دہر نہ ہیشے ، کیونکہ بعض او قات مریض کو خلوت کی ضرورت ہوتی ہے اور لوگوں کی موجود گی ہیں وہ اپنا کام بے تکلفی ہے انجام نہیں وے سکن اسلے مخصر عیادت کر کے مطلے آؤاسکوراحت پنجاؤ۔ تکلیف مت پینجاؤ بسرحال، حضرت عبدالله بن مبارك رحمه الله عليه بسترير لليثم بوع تھے، ایک صاحب عمادت کیلئے آگر بیٹھ گئے، اور ایسے جم کر بیٹھ گئے کہ اٹھنے کا نام ہی میں لتے، اور بہت ہے لوگ عیاوت کیلئے آتے رہے، اور مخقر ملا قات کر کے جاتے رہے۔ گروہ صاحب بیٹھے رہے ، نہ اٹھے ، اب حفرت عبداللہ بن مبارک اس انظار می تھے کہ یہ صاحب ملے جائیں تو میں خلوت میں بے تکلفی ہے اپنی ضروریات کے بچھ کام کر لوں۔ محرخود ہے اسکو طلے جانے کیلئے کمناہمی مناسب اس مجھتے تھے۔ جب کانی دیر مرر می - اور وہ اللہ کا بندہ اٹنے کانام ہی سیں لے رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ نے ان صاحب ہے فرما یا کہ : میہ یاری کی تکلیف توایی جگر برہے ہی، لیکن عیادت کرنے والوں نے علیحدہ بریشان كرركهاب كرعيادت كيلئ آتے ہيں، اور يريشان كرتے ہيں \_\_ آپ كامقعديد تھا کہ شاید میے میری بات سمجھ کر چلا جائے، گر وہ اللہ کا بندہ مچربھی نہیں سمجھا، اور حفزت عبدالله بن مبارک ہے کما کہ حفزت! اگر آپ اجازت دیں تو کرے کا دردازہ بند کردول؟ ماکد کوئی دوسرا محض عیادت کیلئے نہ آئے، حضرت عبدالقد بن مبارک نے جواب دیا: ہاں بھائی بند کر دو، گمرا ندر سے بند کرنے کے بجائے باہر ے جاکر بند کر دو \_\_\_ بسرحال، بعض لوگ ایسے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ایسا معالمہ بھی کر تا پڑتا ہے، اسکے بغیر کام نمیں چلنا کین عام حالت میں حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ دوسرا آ دمی یہ محسوس نہ کرے کہ مجھ سے اعراض بر ہا جارہا ہے۔ اللہ تعالیٰ این رحمت سے ہم سب کوان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

و آخر دعوانان الحمد الله رب العالمين



خطاب \_\_\_\_ حضرت مولانا محدتقی عثمانی صاحب مذهلهم ضبط وترتب محدعب الترمیمن تاریخ \_\_\_\_ ۱۰ مستبر ۱۹۳۲ می مقام \_\_\_\_ جامع مسجد مبیت المکرم کشش اقبال کراچی جلد \_\_\_\_ غرا



# حضور المسيحين كي بمثال تصيحتين

#### غمد و وصلى على رسوله الكربيد امايعد!

عن الجب جرى جابر بن سليم رضواف عنه قال: رايت رجلا يصدر الناس عن ما ايد الإصدى واعنه قلت: من هذا ؟ قالوا: مرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: من هذا ؟ قالوا: مرسول الله صلى الله عليه وسلم قلت السلام فان عليك السلام فان عليك السلام في قل التناس في قل السلام في قل الشلام في قل السلام في السلام في قل السلام في السلام في قل السلام في السلام في السلام في قل السلام في السلام في

م احلتك فدعوته م و هاعليك - فال قلت : اعهد الى قال : لا تسبن احدًا ، قال فعلم الم تعده حدًّا ولا عبدًا ، ولا بعيرًا ولا بعدًا ، ولا بعيرًا ولا بعدًا ، ولا بعيرًا ولا شاق ، ولا تحقرت شيئا من المعروف ، وان فلا المعروف ، وادفع وانت من المعروف ، وادفع اذارك المن نصف الماق ، فان ابيت فإلى الكعبين ، واياك و اسبال الا ترار ، فانها من المغيلة ، وان الله لا بحب المغيلة وان امر أشتمك اوع يرك بما يعلم فيك فلا تعير السائلة فله ، فانما و مال ذلك علمه .

(الوداود ، كاب الليام، واب ماجاه في اسبال الازار ، حدث غير ١٠٨٤)

یہ ایک طوال حدیث ہے اور یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے اس کے پڑھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے معنی میں تو نور ہے ہی ، حدیث کے الفاظ میں مجی نور ہے۔ اس لئے احادیث کا پڑھنا اور سنا بھی باعث خیروبرکت ہے اللہ تعالیٰ اس کو سیحنے اور عمل کرتے کی توثیق عطا فرمائے۔ ہمیں۔ آہیں۔

# حضور ويوالي الما قات

حفرت جابر بن سليم رضى الله تعالى عنه اس حديث ميس حضوراقدس صلى الله عليه وسلم سي بها ملا قات كا واقعه بيان كررم جي جب كه وه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كو پهيانة بحى نهيس تيم فرمات بي كه :

دهیں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ لوگ ہر معالمے میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے معاملات میں اُنمی ہے مشورہ لیتے ہیں۔ اور وہ صاحب جو بات فرما ویتے ہیں' لوگوں کو ان کی بات پر اطمینان ہو جا تا ہے۔ میں نے لوگوں سے بوچھا کہ یہ کون صاحب ين؟ لوگوں نے بتايا كه بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين جم صلى الله عليه وسلم بين جم صلى الله عليه وسلم بين ثو مين نے آپ كے قريب جاكر ان الفاظ سے سلام كيا "مطيك السلام يا رسول الله" به كون بكه "السلام عليك" كور اس لئے كه "عليك السلام" نه كون بكه "السلام عليك" كور اس لئے كه "عليك السلام" مُروول كا سلام به لين جميد مُروول كا سلام به يعنى جب مُروول كا سلام بي بعد جس موول كو سلامتي بيمي جائے تو اس مي لفظ "سلام" بعد مي موت بي اور "عليك" بملام و آب يا

### سلام كاجواب دين كاطريقه

اس مدیث کا مطلب یہ ہے کہ سلام کی ابتداء کرنی ہو تو "السلام علیم" کمتا چاہئے۔ لیکن جب سلام کا جواب دیتا ہو تو اس کا طریقہ مدیث شریف میں یہ بتایا گیا کہ "وعلیم " سلام ورحمة اللہ" کما جائے گویا کہ جواب میں "علیم" کا نقط پہلے لایا جائے گا۔ اگر کوئی محض "السلام علیم" کے جواب میں "السلام علیم" کے۔ آج واجب تو اوا ہو جائے گا لیکن سلّت یہ ہے کہ جواب میں "وعلیم السلام" کے۔ آج کل یہ رہت پڑھی ہے کہ السلام علیم کے جواب میں جی "السلام علیم" کہ دیا جاتا ہو جائے گا لیکن سلّت یہ ہے کہ جواب میں جی "السلام علیم" کمدیا جاتا

### دونول پرجواب رينا واجب

اگر دو آدمی ایک دو سرے سے لیس اور ہرایک دو سرے کو ایراء سلام کرتا چاہے ، جس کے نتیج میں دونوں ایک ساتھ ایک ہی وقت میں "السلام علیم" کیس تو اس صورت میں دونوں پر ایک دو سرے کے سلام کا جواب دینا واجب ہو جائے گا۔ الندا وونول "وعليم السلام" بهي كسي- كيونك ان بيس سے برايك في ورسرے كو الله مرف كا آغاز كيا ب-اس لئے بر فض يرجواب دينا واجب بو كيا-

### شريعت ميس الفاظ بهى مقصود بي

اس مدیث سے ایک اور بنیادی بات مطوم ہوئی 'جس سے آج کل لوگ بینی غفلت برتے ہیں۔ وہ سے کہ احادث کے معیٰ مفہوم اور دوح تو مقدو ہے ہی۔

ایکن شریعت ہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتاتے ہوئے الفاظ بینی مقصود ہیں۔ دیکھے "المالم" دونوں کے معیٰ تو ایک بی مقصود ہیں۔ دیکھے "المالم" دونوں کے معیٰ تو ایک بی میں۔ لینی تم پر سلامتی ہو۔ لیکن حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے معرت جابرین سلیم رضی اللہ تعالی عدد کو پہلی طاقات ہی ہیں اس پر "نبیہ فرمائی کہ سلام کرنے کا سلیم رضی اللہ تعالی عدد کو پہلی طاقات ہی ہیں اس پر "نبیہ فرمائی کہ سلام کرنے کا سلیم دراجہ اللہ علیہ سبتی دیوا کہ "شریعت" اپنی مرضی سے داستہ بنا کر اس کے ذریعہ آپ نے اسے دسلم کی اللہ علیہ دسلم کی دسلم کی اللہ علیہ دسلم کی دسلم کی اللہ علیہ دسلم کی دسلم کی دسلم کی دین کی خاص کی دسلم کی دسلم کی دسلم کی دسلم کی دسلم کی دسلم کی دونوں کی د

آج كل لوگوں كى زيانوں پر آكثريہ ممتا ہے كہ شريعت كى دور ديمنى ہائے۔
گاہر اور الفاظ كے بيتى نيس پڑتا ہاہے۔ معلوم نيس كہ وہ لوگ روح كو كس طرح
وكھتے ہيں۔ ان كے پاس كونى الى خورد بين ہے جس بيں ان كو روح نظر آجاتى ہے۔
حالا نكہ شريعت ميں روح كے ساتھ فا ہر بھى مطلوب اور مقسود ہے۔ سلام ہى كولے
ليس كہ آپ ملا قات كے وقت "السلام عليم" كے بجائے اردو ميں ہے كہ يں مسلامتى
ہوتم پر" ديكھتے : معنى اور مغموم تو اس كے وہى ہيں جو "السلام عليم" كے ہيں۔
ديمن وہ بركت وہ وور اور ارباع سنت كا اجروثواب اس ميں حاصل نہيں ہوگا جو السلام عليم" ميں ماصل نہيں ہوگا جو السلام عليم" ميں حاصل نہيں ہوگا جو السلام عليم" ميں حاصل نہيں ہوگا جو السلام عليم" ميں حاصل نہيں ہوگا جو

یہ ملام مسلمانوں کا شعار ہے۔ اس کے ذریعہ انسان پچیانا جا آ ہے کہ بیہ طمان ہے' ایک مرتبہ میرا چین جانا ہوا اور چین عی مسلمانوں کی بت بڑی تعداد آباد ہے۔ لیکن ان کی زبان ایس ہے جو ہماری سمجھ میں نمیں آتی تھی۔ ہماری زبان ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔اس لئے ان سے بات چیت کرنے اور اور جذبات کے اظہار کا کوئی ذریعہ نمیں تھا۔ لیکن ایک چیز ہمارے درمیان مشترک تھی' وہ یہ کہ جب کی مسلمان سے ملاقات ہوتی تووہ کہتا مولسلام علیم ورحمة الله وبرکاحة "اوراس کے ذریعہ وہ جذبات کا اظہار کرتا۔ یہ حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم کی سنّت کی اتباع کی ہرکت تھی۔ اس مٹت نے تمام مسلمانوں کو ایک دو مرے کے ساتھ باندھا ہوا ہے' اور رابطہ کا ذریعہ ہے۔ اور ان الفاظ میں جو نور اور برکت ہے وہ کی اور لفظ ہے طاصل نمیں ہوسکتے۔ آجکل فیشن کی اتباع میں سلام کے بجائے کوئی "آواب عرض"

كتا ب كوئى "حليمات" كتا ب كى في العملام مسنون" كديا- يا و ركم :

ان الغاظ ہے سنّت کا ثواب اور سنّت کا نور حاصل نہیں ہو سکا مدیث میں آپ نے دیکھا کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذراسا لفظ

بدلنے کو بھی گوا رہ نسیں فرمایا۔

#### أيك محالي كاواقعه

ما یک محالی کو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ایک دعاء سکھائی' اور **فرمایا کہ جب رات کو سونے کا ارادہ کرو تو سونے سے پہلے بید دعا پڑھ لیا کرو' اس دعاء** کے اندریہ الفاظ بھی تھے:

> آهَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِعُثِ ٱنْزَلْكَ وَبِنَبِتِكَ الَّذِعُثِ آڻ سَلُتَ -

دیلین میں اس کتاب پر ایمان لایا جو آپ نے نازل فرائی اور اس نی پر ایمان لایا جن کو آپ نے جیمیا"۔

چند روز کے بعد حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ جو دعاء میں نے تم کو سکھائی تھی وہ دعاء جمعے سناو کمیا پڑھتے ہو؟ ان صحابی نے دعا سناتے وقت ایک لفظ تحویرا سابی بدلے۔ اور دعاء اس طرح سنائی کہ:

آمَنْتُ بِكِتَابِكَ اتَّذِكُ ٱنْزَلْتَ وَبِرَسُولِكَ الَّذِكُ ٱمُسَنَّتَ.

اس دعایس لفظ "نی" کی جگه "رسول" کا لفظ پڑھ لیا۔ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ وی لفظ کموجو جس نے سکھایا تھا۔ حالا تکد نبی اور رسول کے لفظ میں کوئی خاص فرق نہیں ہے اصطلاحی فرق کے اختبار ہے بھی رسول کا ورجہ نبی ک مقابلے میں بلند ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو الفاظ میں نے سکھائے ہیں وہی الفاظ کمو۔

### اتباعِ سنّت پراجرو ثواب

عارے حضرت ڈاکٹر عبدالحق صاحب قدس اللہ سرہ "اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے" میں۔ فرمائے تھے کہ :

"اگر ایک کام تم اپنی طرف ہے اور اپنی مرضی کے مطابق کراو۔ اورودی کام تم اتباع سنّت کی نمیت سے حضور صلی اند علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیدد ' دونوں میں نشن و آسان کا فرق محسوس کردگے۔ جو کام تم اپنی طرف سے اور اپنی مرضی ہے کردگ ' وہ تمہارا اپنا کام ہوگا اس پر کوئی اجرو اوّاب نہیں۔ اور جو کام تم اتباعِ سنّت کی نیت ہے کروگے تواس میں سنّت کی اتباع کا اجروثواب اور سنّت کی برکت اور نور شامل ہو جا آہے"۔

حضرت ابو بكراور حضرت عمرفاروق رضى الله تعالى عنهما

کے تہر کاوا قعہ

صدیث شریف میں ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گشت کرکے محابہ کرام کے حالات کی فرگیری کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یاس ہے گز رے تو آپ نے دیکھا کہ وہ تنجر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور آہت آہت آواز سے علاوت قرآن کریم فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اینہ تعالی عنہ کے پاس ے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بہت بلند آوا ز ہے تلاوت كررب بير- منح كو آب نے دونوں حضرات كو بلايا اور حضرت ابو بكر رضى الله عند ے بوچھا کہ رات کو تھر میں آپ بہت پست آواز میں کون طاوت کررہے تھے؟ حعرت صديق اكبر دمني الله عند في جواب ولا : "أسمَعْتُ مِنْ مَاحَيْتُ" جم ذات متاجات كردم تعا اس ذات كويس في سناديا 'اس ذات كے لئے بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں۔وہ تو ہکی آواز کو بھی منتا ہے۔اس لنے میں آہستہ آواز میں طاوت كررم الخاراس كے بعد حطرت فاروق اعظم رضى الله عندے بوچھاكه تم زور ے کیوں بڑھ رہے تھ؟ انہوں تے جواب وط : "اُوقظُ الْوَسْنَان وَاَطْرِدُ الشَّنطان " ليني من سوت كوجاً وما تقا اورشيطان كو يمكار ما تفا "اس ليّ زورت يرته ربا تھا۔ ليكن حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے حضرت صديق أكبر رضي الله عندے فرمایا کہ "رفع قلبلا" تم ائی آواز کو ذرا بلند کرو۔ اور حضرت فاروق اعظم رمنی الله عند سے فرمایا که المخفض قلیلات تم اپنی آواز تموثری پت

# ہارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرد

اس مدیث کے تحت شرّاح مدیث نے لکھا ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصودان دونوں حضرات کو قرآن کریم کی اس آیت پر عمل کرانا تھا :

> وَلاَ نَجْهَدُ بِمَا لَا تِكَ وَلَا غُنَامِتُ بِهَا وَ أُنَِّغُ بَيْنَ دَٰلِكَ سَبِيلًا -

"لینی نمازیں ند تو آواز بہت زیادہ بلند کیجئے۔ اور ند بہت زیادہ پہت کیجئے اور دونوں کے درمیان ایک (متوسلا) طریقہ افتیار کیجے"۔

لین امارے حضرت تھیم الأحت رحمة الله عليد فرمايا كه:
"بيد حكمت تو اپني جكد درست ب لين اس من ايك بت بدي

البر المست اوا بی جد دوست ہے۔ یہن اس سل ایک بت بدی کا سکت اوا بی جد دوست ہے۔ یہن اس سل ایک بت بدی کا سکت ہوئی تھی کہ اے صدیق البر اور اے فاروق اطفی! اب تک تم دونوں اپنی رائے ۔ اور اپنی مرضی ہے ایک طریقہ معین کرکے پڑھ رہے تھے۔ اور اتحدہ جو طاوت کو گے وہ میرے بتائے ہوئے طریقے کی اجاح میں میرے کئے کے مطابق کو گے اور اب جو رات تم افتیار کو گے وہ اجاع سقت کا رات ہوگا۔ اور پھراس کی وجہ ہے کہ سے ساتاع سقت کا رات ہوگا۔ اور پھراس کی وجہ ہے اس بیراج دو آب بی لے گا۔ اس بیراج دو آب بی لے گا"۔

للذا اس مدیث ہے یہ اصول مطوم ہوا کہ ہرکام کرتے وقت مرف یہ نیت نہ ہو کہ بس یہ کام کسی طرح بھی پورا ہو جائے۔ ہلکہ اس کے اندر طریقہ مجی وہ افتیار کیا جائے جو عجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور الفاظ بھی حتی الا مکان وہی افتیار کئے جائیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں' اس لئے کہ ان الفاظ میں بھی نور اور برکت ہے۔

ميں سيچ خدا كا رسول ہوں

حضرت جابرین سلیم رضی الله عند فراتے جیں کہ جب حضور اقدس صلی الله عليد وسلم نے جھے سلام کرنے کا طرحتہ سکھیلا دیا تو بی نے سوال کیا کہ کیا آپ اللہ کے رسول چیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علید وسلم نے فرایا کہ :

دهیں اس اللہ کا رسول ہوں کہ اگر جہیں کوئی تکلیف پنج جائے یا کوئی مصیبت پنچ اور اس مصیبت کے دور کرنے کے لئے اس اللہ کو پکارو تو اللہ تعالی اس مصیبت اور تکلیف کودور کردیتے ہیں۔ یس اس اللہ کا رسول ہوں"۔

ذمانہ جالمیت میں لوگ بڑوں کی پرستش کرتے تھے۔ ان کو خدا بنایا ہوا تھا' لیکن ان میں ایک صفت یہ تھی کہ جب بمی معیبت میں پیش جاتے تو اس وقت مرف اللہ تعالی می کو پکارتے تھے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے :

وَإِذَا مَ كِبُوا فِ ٱلفُلْكِ دَعَوُوااللهَ مُخْلِمِينَ لَهُ الذِّينَ

" جب کا حاصل میہ ہے کہ جب وہ لوگ کشتی میں سنر کرتے ہیں ' اور سمندر میں طوفان آجا تا ہے ' اور نیچنے کا کوئی راستہ نہیں ' ہو تا تو اس وقت ان کو لات 'عزیٰ 'متات وغیرہ کوئی بت یا د نہیں آتا' اس وقت صرف اللہ تعالیٰ عی کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ! ہمیں اس مصیبت ہے نجات ویہ بیجے''۔ اس صدیث یس حضو اقدس ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ میں ان جموے فدا کا رسول ہوں۔

#### پر آپ نے فرمایا کہ:

ودیس اس الله کا رسول ہوں کہ جب تمہیں قط پڑجائے اور اس قط کے دور کرنے کے لئے اس الله کو پکارو تو اللہ تعالی اس قط کو دور فرمادیتے ہیں۔ اور میں اس اللہ کا رسول ہوں کہ جب تم کسی چیشل صحاء میں سفر کررہے ہو 'اوروہاں تمہاری او ختی گم ہوجائے 'اور تم اللہ تعالی کو پکارو کہ یا اللہ ! میری او ختی گم ہوگئ ہے 'وہ جھے واپس مل جائے تو اللہ تعالی اس او ختی کو محمد کے سارہ دیا ہوگئ ہے 'وہ جھے واپس مل جائے تو اللہ تعالی اس او ختی کو تمہارے یاس نوا دیتے ہیں ''۔

### برول سے تعیمت طلب کرنی جائے

پر حضرت جاربن سلیم رضی اللہ تعافی صد نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علی وسلی جھے کوئی تھیں۔ فرمائیے! اس سے بزرگوں نے یہ اصول جایا ہے کہ جب کوئی شخص کی بوے کے پاس جائے 'اور خاص طور پر ایسے بوے کے پاس جو دین بیں بھی کوئی مقام رکھتا ہو ' تو اس سے کوئی تھیں طلب کرے ' اس لئے کہ بیض او قات تھیں کا گلہ اس اندازے اوا ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل پر اثر کر جاتا ہو ہے ' اور اس سے انسان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے 'اور کایا پلیٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آدی نے ول کی دنیا بدل جاتی ہے 'اور کایا پلیٹ جاتی ہے۔ اس کی طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بوے کہ جب آدی گئے دل پر ایس می تھیں جو اس طلب کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بوے کہ خس منافعہ کی بوے کے دل پر ایس می قام ہے۔ یا در کھو' کسی بزرگ کے پاس اس کی ذات میں کچھ نہیں ، کھا' دینے والے تو اللہ تعالی ہیں۔ لیکن اگر کوئی

طلب ِصادق لے کر کسی کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالی مطلوب کی زبان پر بھی وہ بات جاری فرمادیے میں جو اس کے حق میں فائدہ مند ہوتی ہے 'اور اس کی زندگی بدل جاتی ہے 'اس لئے فرمایا کہ جب کسی کے پاس جاؤتواس سے تھیجت طلب کیا کرو۔

بهلی نصیحت

برحال عنور الدس صلى الله عليه وسلم نے ان كو تعيمت فرماتے موت

فرمايا :

#### ولاتسبتن اعدا

"كى كو گالى نەرىئا-كى كى بدگونى نە كرتا"\_

گویا کہ ہروہ کلہ جو گالی یا برگوئی کی تعریف میں آنا ہو۔ ایسا کلہ کسی کے لئے استعال نہ کرنا ۔۔۔۔۔ دیکھئے : حضرت جا پر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہلی ملاقات ہے 'اس میں پہلی هیعت به فرمائی کہ دو سروں کو پُرا نہ کو۔ اس سے اندازہ لگائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دو سرے مخص کی دل آزاری سے بہتے کی کتنی اہمیت ہے۔ اور بہ کہ ایک مسلمان کی زبان ہے کوئی ٹھیل اور پُرا کلہ کسی کے لئے نہ نظے۔

## حضرت صديق اكبر وفظائة كاايك واقعه

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ اپنے غلام پر خشہ آگیا' اور ضعے میں اس غلام کے لئے کوئی لعنت کا کلمہ زبان سے نکال دیا ' حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ ساتہ ذبایا کہ ·

كَتَابِيْنَ وَالْشِدِيبِ، عاوم سعى

'دلینی آدی لعنت بھی کرے' اور صدیق بھی ہو۔ رب کعبہ کی حتم الیا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے کہ جو صدیق ہو تا ہے وہ لعنت نہیں کیا کرتا"۔

دیکھتے: حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو استحدیث الفار منی اللہ تعالی عنہ کو استحدیث اللہ عنہ اللہ تعالی عنہ نے اس کی خلافی اس طرح کی کہ اس غلام ہی کو کفارہ کے طور پر آزاد کر ریا۔

# اس هیحت پر زندگی بعرعمل کیا

الذاكى كو بُراكمنا اور اس كے لئے غلا الفاظ بولنا ٹھيك نہيں " آج مارى نہاؤں پر اس تم مارى نہاؤں پر اس تم مارى نہاؤں پر اس تم كم بنت وفيوو يہ الفاظ كى مسلمان كے لئے استعمال كرنا توحرام ہے ہى " بكله كى جاتور اور كافر كے لئے بحى ان الفاظ كو استعمال كرنا اچھا نہيں ہے۔ چنانچہ حضرت جابرين سليم رضى الله تعالى عند فرماتے ہيں كه :

"اس تھیجت کو ہننے کے بعد میں نے پھر جمعی نہ تو تھی خلام کو 'نہ کسی آزاد کو 'نہ اونٹ کواور نہ بمری کو 'کوئی ٹرا کلمہ نہیں کما"۔ یہ ہتے صحابہ کرام 'کہ جو نفیجت من لی' اس کو ول پر گفتش کر دیااور ساری زندگی کا وستورالعل بنالیا۔

### عمل کو بُرا کهو' ذات کو بُرا نه کهو

لیکن اس نصیحت کے ایک معنی سے بھی ہیں کہ کسی کو پُرا نہ کو 'لینن کو کی فخص خواہ کتنا ہی پُرا کام کر رہا ہو 'کناہ کر رہا ہو 'معصیت اور نا قرمانی کر رہا ہو' تو تم اس کے فعل کو پُرا سمجھو اور پُرا کہو کین اس کی ذات کو پُرا نہ کہو اس کی ذات کو حقیراور ذکل نہ سمجھو الذاکسی کی ذات کو بُرا کمنا درست نہیں۔ اس لئے کہ جہیں کیا معلوم کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ بیٹک آج وہ فخض بُرے کام کررہا ہے 'اور اس کی وجہ ہے تم اس کو پُرا سمجھ رہے ہو 'کین کیا معلوم کہ اللہ تعافی اس کی اصلاح قرادے 'اور مرنے ہے پہلے اس کو توبہ کی اور اجھے اعمال کی توثیق دیرے 'اور جب اللہ تعافی کے پاس پنچے تو بالکل پاک وصاف ہو کر پنچے۔ اس لئے کسی فخض کی ذات کو حق کہ کافری ذات کو بھی بُرا نہ سمجھو' اس لئے کہ کیا معلوم کہ اللہ تعافی اس کو ایمان کی توثیق دیرے 'اور پھروہ تم ہے بھی آگے لکل جائے صدیث شریف میں حضور کی توثیق دیرے 'اور پھروہ تم ہے بھی آگے لکل جائے۔ صدیث شریف میں حضور کی توثیق دیدے 'اور پھروہ تم ہے بھی آگے لکل جائے۔ صدیث شریف میں حضور اقدیس صلی اللہ علیہ وسلم نے قربایا :

#### العبرة بالخواتسيم

"لینی اعتبار خاتے کا ہے کہ خاتمہ کس حالت پر ہوا؟"۔

اگرا کان اور عمل صالح پر خاتمہ ہوا تووہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے'وہ تم ہے بھی آگے کل کیا۔

#### ایک چراوہے کا عجیب واقعہ

غزوہ خیر کے موقع پر ایک چواہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا 'وہ یودیوں کی بمیاں چواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا 'وہ یودیوں کی بمیاں چواہا حق اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جاکران سے ملکان کیا گئے میں اور کیا کرتے ہیں؟ چنانچہ کیاں چُرا آ ہوا مسلمانوں کے لظر میں پہنچا اور ان سے بوچھا کہ تریز مردار میں اس جی اس کو بتایا کہ جارے مردار محجہ صلی اللہ علیہ وسلم اس

فیے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چواہ کو ان کی باتوں پر نقین نمیں آیا اس نے سوچا

کہ استے برے سردار ایک معمولی سے فیے میں کیے بیٹھ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں

یہ فعا کہ جسب آپ استے برٹ بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان وشوکت اور ٹھاٹ باٹ کے

ساتھ رہتے ہوں گے ' لیکن وہاں تو مجور کے چون کی چنائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیروہ

اس فیے کے اندر آپ سے طافات کے لئے وافل ہوا 'اور آپ سے طافات کی۔
اور پوچھا کہ آپ کیا پینام لے کر آئے ہیں؟ اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟

حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور انھان کی دعوت رکھی۔
اور اسلام کا پینام دیا۔ اس نے پوچھا کہ آگر ہیں اسلام کی دعوت قبول کرلوں تو میرا کیا

انجام ہوگا؟ اور کیا رُتبہ ہوگا؟ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ :

داسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤگے 'اور ہم جمیں

داسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤگے 'اور ہم جمیں

اس چرواہے نے کہا کہ آپ بھے سے ذاق کرتے ہیں عمل کمان اور آپ کماں! میں ایک معمولی سانچروا ہوں۔ اور میں ایک سیاہ فام انسان ہوں امیرے بدان سے بداد آری ہے۔ ایمی حالت میں آپ مجھے کیسے مگلے سے لگا کمیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ :

دہم حمیں ضرور گلے سے لگائی گے۔ اور تسارے جم کی سابی کو اللہ تعالی آبانی سے بدل دیں گے اور اللہ تعالی تسارے جم سے اٹھنے والی بداو کو خوشبو سے تبدیل کرویں عے "۔

يه باتي من كروه فورا مسلمان موكميا- اور كلمه شمادت:

ٱسْهَدُانَ لَا إِللَّهُ إِلَّاللَّهُ وَالنَّهَدُانَ مُحَمَّدُا عَبُدُهُ وَرَولُهُ

پڑھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے بوچھا کہ یا رسول اللہ! اب میں کیا کروں؟ آپ نے قرمایا کہ :

> "تم ایسے وقت اسلام لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کی نماز کا وقت ہے کہ تم ہے نماز پڑھواؤں 'اور نہ ہی روزہ کا زمانہ ہے کہ تم ہے روزے رکھواؤں ' ذکوۃ تم پر فرض نہیں ہے 'اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تھوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے 'وہ ہے جمادتی مجیل اللہ"۔

اس چُداہے نے کما کہ یا رسول اللہ! میں اس جماد میں شامل ہو جاتا ہوں کین جو فض جماد میں شامل ہو جاتا ہوں کین جو فض جماد میں شامل ہوتا ہے اس کے لئے دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے کیا فائدی یا شہید میں سید میں سید ہو جاؤں تو آپ میری کوئی طانت کھیے معنور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ :

معی اس بات کی مفانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد ہیں شہید ہو گئے تو اللہ تعالی حمیس جنب میں پہنچادیں گے' اور تسارے جسم کی بداد کو خوشبو سے تبدیل فرادیں گے' اور تسارے چرے کی سیای کو سفیدی میں تبدیل فرادیں گے''۔

بكريال والس كرك آؤ

چونکہ وہ چرواہا برودیوں کی بکھاں چرا آ ہوا وہاں پہنچا تھا۔ اس لئے حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

> دہتم یہودیوں کی جو بکمیاں لے کر آئے ہو۔ ان کو جاکروالی کرو' اس لئے کہ مید بکریاں تسمارے پاس امانت ہیں"۔

اس سے اندازہ لگا کیں کہ جن لوگوں کے ساتھ جنگ ہورہی ہے۔ جن کامحاصرہ کیا ہوا

ہے 'ان کا مال مال غنیت ہے۔ لیکن چو تکہ وہ چروا ہا بھیاں معاہدے پر لے کر آیا تھا۔ اس لئے آپ نے تھم دیا کہ پہلے دہ بھیاں واپس کرکے آو۔ پھر آگر جماویں شامل ہونا۔ چنانچہ اس چروا ہے نے جاکر بھران واپس کیس۔ اور واپس آگر جماویں شامل ہوا' اور شہید ہوگیا۔

### اس کوجنت الفردوس میں پہنچا دیا گیا ہے

جب جنگ ختم ہو گئی تو حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم النکر کا جائزہ لینے اللہ ایک جگہ آپ جب آپ قریب پنچ تو اللہ ایک جگہ آپ آپ جنچ تو الن سے بوچھا کہ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ جو لوگ جنگ جی شہید ہو گئے ہیں 'ان میں ایک ایسا آدی بھی ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پچانتا' آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھاؤ فرمایا کہ ججے دکھاؤ فرمایا کہ ج

"تم اس کو نیس پنچانے "گراس فض کو یس پنچان ہوں۔ یہ چدایا ہے "اللہ کی راہ چیدایا ہے "اللہ کی راہ یہ اللہ کی داہ یس ایک بھی ہجی ہوں جیس نے اللہ کی راہ یس ایک بھی ہجی ہوں جیس کیا۔ اور یس اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفرووس میں پنچاویا ہے۔ اور میری آئیسیں دیکھ رہی جی کہ طاقتھا س کو فلسل دے رہے ہیں۔ اور اس کی سیابی سنیدی میں تبدیل ہوگئ ہے۔ اور اس کی براہ وشیوے تبدیل ہوگئ ہے۔ اور اس کی براہ وشیوے تبدیل ہوگئ ہے۔ اور اس

#### اعتبار خاتے کا ہے

دیکھتے: اگر کچھ عرصہ پہلے اس چداہ کوموت آجاتی توسیدها جنم بس چلا جاتا۔ اور اب اس حالت بس موت آئی کہ ایمان لاچکا ہے' اور سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن چکا ہے' تو اب اللہ تعالی نے اتبا برا انتقاب پیدا فرادیا۔ ای لئے فرمایا: "المدرة بالخواتیم" افتبار فاتے کا ہے۔ ای لئے برے برے لوگ ارتے رہے۔ اور یہ وعا کرتے رہے کہ یا اللہ! حسن فاتر عطا فرمائے۔ ایمان پر فاتمہ عطا فرمائے۔ کس یات پر انسان ناز کرے ' فخر کرے ' اور ارتائے۔ اس لئے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہوئے والا ہے۔ ای لئے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیرمت مجمو۔

### ایک بزرگ کالفیحت آموزواقعه

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شغیع صاحب قدس الله سمرہ نے ایک بزرگ کا واقعہ سنایا کہ ایک اللہ والے بزرگ کمیں جارہے تھے کچھ لوگوں نے ان کا نہاق ا ژایا \_\_\_\_ جس طرح آجکل صوفی اور سیدھے سادے مولوی کا لوگ زاق اڑاتے ہیں \_\_\_\_ برمال: ذاق کرنے کے لئے ایک فض نے ان بزرگ ے بوچھا کہ یہ بتائے کہ آپ اچھے ہیں یا میرا کیا اچھا ہے؟ اس سوال پر ان بزرگ کونہ تو خصبہ آیا 'نہ طبیعت میں کوئی تغیراور تکدر پیدا ہوا 'اور جواب میں فرمایا کہ انجی' تو میں نہیں جاسکا کہ میں اچھا ہوں یا تمہارا کیّا اچھا ہے۔ اس لئے کہ پیتہ نہیں کہ كس حالت من ميرا انقال مو جائه أكر ايمان اور عمل صالح يرميرا خاتمه موكيا تو میں اس صورت میں تمارے کتے ہے اچھا ہوں گا' اور اگر خدا نہ کرے' میرا خاتمہ برا ہو کیا تو یقینا تمہارا کی جمع ہے اچھا ہے' اس لئے کہ وہ جنم میں نہیں جائے گا۔ اور اس کو کوئی عذاب نمیں دیا جائے گا ۔۔۔۔ اللہ کے بندوں کا یمی حال ہو تا ے کہ وہ خاتمے پر نگاہ رکھتے ہیں'ای لئے فرمایا کہ کی بدے بدتر انسان کی ذات کو حقیرمت خیال کرو۔نہ اس کو بُرا کہو۔اس کے اعمال کو پیشک بُرا کہو کہ وہ شراب پیٹا ے' وہ کفریں جلاہے' لکبن ذات کو ہُرا کئے کا جواز نہیں۔ جب تک یہ پاتے نہ چلے کہ انجام کیا ہوئے والا ہے۔

# حضرت عكيم الأمت كي عايت إواضع

حضرت عليم الأمت مولانا تفانوى وقد س الله سرو فرات بين كه :

ودمين برمسلمان كوفى الحال النها بي المضل مجمتا بول اور بر
كافر كو احمالا النهائ بحت الحفل مجمتا بول الين بو اور وه
اس كه دل مين فه معلوم كنفه الحل درج كا الجان بو اور وه
مسلمان جه س آم بيها بوا بو اس لئم مين برمسلمان كو
النهائ بحول المون المون المون المون المون المون كما الجان كي المعلمان كو
مسلمان بحم المون المون وقت بظا براتو وه كافر ب المين كما يد كه الله
تعالى اس كو الجان كي توفي ديد اور وه مجمه سه الجان ك

جب حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمارہے ہیں قو ہم اور آپ کس شار وقطار میں ہیں۔

### تین اللہ والے

چند روز پہلے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب مدظلم دارالعلوم کراچی تشریف لاسٹ یہ حضرت مفتی مجرحت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فلیفہ جیں۔ اور ان کی بہت محبت المثانی ہے۔ اور حضرت مفتی مجرحت صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تحانوی رحمۃ اللہ علیہ کے فلیفہ اور عاشق ذار تھے 'ؤاکٹر حفیظ اللہ صاحب مظلم نے حضرت مفتی مجرحت مفتی مجرحت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کردہ واقعہ سایا کہ حضرت مفتی مجرحت صاحب نے فرمایا کہ :

"م حفرت تعانوی رحمة الله عليه كي مجلس مين جب بيشيخ او جم پر ايك عجيب حالت طاري راتي و ويه كه جم مين سے جر هخص كو

ا پیا معلوم ہو یا تھا کہ مجلس <del>میں جتنے</del> لوگ موجود ہیں' وہ سب جھھ ے افغل بیں' اور میں سب سے حقیراور کم تر ہوں۔ اور ب سب لوگ آگے بدھے ہوئے ہیں عمل کتا بیکھے رو کیا ہوں ا یک ون میں نے آئی ہے حالت حضرت مولانا خرمحر صاحب رحمہ اللہ علیہ سے ذکر کی کہ مجل میں بیٹے کر میری ب مالت ہو جاتی ہے معرت مولانا خیر محر صاحب رحمة الله عليه مجى حضرت تفانوي رحمه الله عليه كے ظفاء مي ے اس \_\_\_\_ حطرت مولانا خر محرصاحب رحمة الله عليه نے فرمایا کہ یہ حالت تو میری ہی ہے 'چنانچہ ہم دونوں معرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے 'اور جاکران ہے عرض کیا کہ حفرت! ہاری جیب مالت ہے کہ جب ہم آپ کی مجلس میں بلیتے ہیں و ایا لگتا ہے کہ سب ہم سے افضل ہیں۔ اور ہم سب سے کم تر میں معرت تعانوی رحمة الله عليه في فرمایا که تم به جو اپنی حالت بیان کررے ہو' میں پچ کتا ہوں کہ میری مجی می حالت ہے کہ جب میں مجلس میں بیٹھتا ہوں توسب جھے افتل نظر آتے ہیں۔ اور میں اپنے کو سب سے کم تر نظر آ يا جولي"۔

### اپنے عیوب پر نظر کرد

جس فض کو اپنے عیوب کا استحفار ہو' اور اللہ تعالیٰ کی عظمت' اس کی خشیت اور اللہ تعالیٰ کی عظمت' اس کی خشیت اور اس کی بیت دل پر ہو' وہ دو سروں کی ٹیرائی کو کیسے دکیے سکتا ہے۔جس شخص کے اپنے پینٹ میں درد ہو' وہ دو سروں کی چھینک کی طرف کیسے توجہ کر سکتا ہے کہ فلاں کو چینک آئی ہے ۔۔۔۔۔۔ اس طرح جس فض پر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور

خشیت غالب ہوتی ہو دو سرے کی ذات کو کیے حقیراور پُراسمجھ سکتا ہے۔ اس کو تو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے ۔۔۔۔ بسرحال اس مدیث میں یہ اصول بتا دیا کہ سمی مجی انسان کی ذات کو حقیر مت سمجھو۔ اگر سمی کا عمل خراب ہے تو اس کے عمل کو خراب کمہ مجتے ہو 'برا کمہ مجتے ہو۔ انسان کو بُرانہ کمو۔ کیا پہ کہ اللہ تعالی اس کو نیک اعمال کی قوفی عطافرادے اور تم ہے آگے لکل جائے۔ اس لئے نہ اپنے کو ہوا سمجھواور نہ دو مرے کو حقیر سمجھو۔

### حجاج بن يوسف كى غيبت كرنا

یہ سب دین کی باتی ہیں۔ دین کی ان باتوں کو ہم لوگ بھلا ہیں ہیں ، عبادات انماز روزہ سی بیٹے ہیں ، عبادات انماز روزہ تنج وغیرہ کو تو ہم دین کا حصد خیال کرتے ہیں ، لیکن ان باتوں کو دین سے خارج کرویا ہے۔ اور جس مخص کے بارے میں جو مند میں آبا ہے ، کسد دیتے ہیں۔ حالا تک الله تحالی کی بارگاہ میں ایک ایک چیز کا ریکا رؤ مور ہا ہے۔ الله پاک کا ارشاد ہے :

### عَايَلْفِظُ مِثُ قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ مَ قِيْبٌ عَبِيْلًا

"وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں ٹکالنے پا آگراس کے پاس ہی ایک آک لگانے ولا تیار ہو آ ہے"۔

حضرت عبد الله بن عمر وضى الله عنه كى مجلس مي كمى مخص فے تجاج بن يوسف كى برائي شروع كردى من الله عنه بن يوسف كى برائي شروع كردى من الله من من الله الله من الله من الله من من ا

کے قلم وستم بہت مشہور ہیں۔ سیکڑوں مسلمانوں کو بے گناہ قتل کیا حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس فخص سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ: ''دیکھو: بیہ تم تجاج بن پوسف کی فیبت کر رہے ہو۔ اور سیہ مت سمجھتا کہ اگر تجاج بن پوسف کی گردن پر سیکڑوں انسانوں کا خون ہے تو اس کی فیبت طال ہوگئے۔ جب اللہ تعالی تجاج بن پوسف سے سیکڑوں انسانوں کے خون کا بدلہ لیس گے تو اس وقت تم سے بھی تجاج بن پوسف کی فیبت کرنے کا موافذہ ہوگا''۔

اس لئے بلاوجہ کسی کی غیبت نہ کریں۔ ہاں' اگر کمیں دو سرے کو تکلیف ہے بچانے کے لئے بتائے کی ضورت پڑے تو اس طرح کمدیا جائے کہ بھائی فلاں فخص ہے ذرا ہوشیار رہنا' اور اس ہے بچ کر رہنا۔ لیکن بلاوجہ مجلس آرائی کی جائے' اور اس میں غیبت کی جائے۔ روست نہیں۔

### انبياء عليهم السلام كأشيوه

ا نمیاء علیم السلام کا شیوہ تو یہ رہا ہے کہ مجمی گالی کا جواب بھی گائی ہے نہیں دیا۔ والے علیم السلام کا شیوہ تو یہ اتنا دیا۔ کہ جتناتم پر ظلم کیا گیا ہے 'تم بھی اتنا بدلہ کا لیا ہے نہیں دیا۔ قوم بدلہ کے سکتے ہو۔ لیکن انجیاء علیم السلام نے مجمی گائی کا بدلہ گائی ہے نہیں دیا۔ قوم کی طرف ہے نہی کو کھا جارہا ہے کہ :

إِنَّا لَـنَوْمِكَ فِحْ سَفَاهَةِ قَرَانًا لَنَظُنَّكَ مِنَ الْكَذِبِينِ "تَم يوقوف بو- تماقت مِن جَمَّا بو- اور تارا خيال بد ب كه تم جمور في بو"-

ہم جیسا کوئی ہو آ تو جواب میں کتا کہ تم احمق مسارا باپ احمق کیكن ہي كاجواب يہ تھاكم : TTT

"اے میری قوم میں یوقوف نمیں ہوں۔ بلکہ میں پروردگار کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں"۔

### حضرت شاه اساعيل شهيد رحمة الله عليه كاواقعه

حضرت شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ 'جو شاہی خاندان کے فرد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں دین کی تڑپ عطا فرمائی تھی۔ اور دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کی لئے مینے میں اس کی ہوئی تھی۔ اور شرک اور بدعات کے خلاف آپ نے جماد کیا۔ لوگ ایسے آدی کے دشن بھی ہوجاتے ہیں۔ ایک دن دلی کی جامع مجد میں وعظ فرمارہے تھے تو ایک آدی نے معزت کو تکلیف پہنچانے کے لئے بھرے جمع میں کھڑے ہورکر کھا کہ :

"مولانا! الم المناع كر آب حام زاد عين؟"

اندازہ نگائیے: کہ اشنے بوے عالم اور شاہی فاندان کے ایک فروہیں۔ ان کو مفلّظ گائی دیدی \_\_\_\_ کوئی اور ہو تا تو نہ جانے وہ اس کئے والے پر کتنا فحتہ نکالتا۔ گائی دیدی \_\_\_\_ کوئی اور ہو تا تو نہ جائی اس کی تحکّہ بوٹی کردیتے \_\_\_\_ لیکن میہ پیٹی بروں کے وارث ہیں۔ چنانچہ جواب میں فرایا:

> "آپ کو غلط اطلاع ملی ہے۔ میری دالدہ کے نکاح کے گواہ تو اب بھی دتی میں موجود ہیں"۔

یہ ہیں پیفیراند اخلاق 'اور پیفیراند سیرت کہ گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا جارہا ہے۔

### دو منزی تصیحت

اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دومری تھیجت بیہ

فرما کی که :

و مس بھی نیکی کے کام کو ہر گز حقیر مت سمجھو' بلکہ جس وقت جس نیک کام کا موقع آجائے۔ اور اس کے کرنے کی توثیق ہوجائے تواس کو ننیمت سمجھ کر کرلو"۔

شيطان كاداؤ

اس کے ذریعہ حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے ایک بہت

بڑے داؤ کو ختم فراوا۔ شیطان کا ایک داؤیہ ہوتا ہے کہ جب کسی شخص کے دل ش کسی نیک کام کا داویہ اور خیال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں نیک کام کرلوں تو شیطان بیہ
دسوسہ ڈالٹا ہے کہ میاں! یہ چھوٹا ہے نیک کام کرکے تم کونسا تیمار لوگے۔ تماری
ساری زندگی تو ناجائز کاموں میں گزری ہے 'اگر تم نے یہ چھوٹا سا نیک کام کرلیا تو
اس کے ختیج میں کوئی خمیس جنٹ مل جائے گی۔ اس لئے اس نیک کو بھی چھوڑو
اس کے ختیج میں کوئی خمیس جنٹ مل جائے گی۔ اس لئے اس نیک کو بھی چھوڑو
اس کے ختیج میں کوئی خمیس جنٹ میں جنور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرادیا کہ کسی
یہ شیطان کا بہت بدا دھوکہ ہے۔ اس لئے حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرادیا کہ کسی
یہ شیطان کا بہت بدا دھوکہ ہے۔ اس لئے حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے فرادیا کہ کسی

چھوٹا عمل بھی باعث نجات ہے

اوراس تھیمت میں بے شار حکمیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جس نیک کام کو تم حقیر سمجھ کرچھوڑ رہے ہو۔ کیا پہ کہ وہ کام اللہ تعالی کے ہاں برا عظیم ہو'اور اس کام کواللہ تعالی اپنی بارگاہ میں شرف تعولیت حطا فرادیں' تو شایدوہی کام تسماری نجات کا ذراید بن جائے احادیث میں اور بزرگان دین کے واقعات میں بہت سے ایسے واقعات معقول ہیں کہ اللہ تعالی نے ایک چھوٹے سے عمل پر منفرت فرادی۔

#### ایک فاحشه عورت کا واقعه

بخاری شریف کی ایک صدیث میں بیرواقعہ آیا ہے کہ:

"اک قاحشہ عورت رائے ہے گزر رہی تھی۔ رائے میں دیکھا کہ ایک گنویں کے پاس ایک کتا بانپ رہا ہے اور پانی پینا چاہتا کہ ایک گنا بانپ رہا ہے اور پانی پینا چاہتا عورت کو اس کے پر ترس آیا اور اس نے سوچا کہ میہ کتا اللہ کی علاق ہے اور بیاس سے بعض ہے جس ہے اس کے کو پانی پلانا چاہئے۔ اس نے ذول حال ش کیا تو کوئی ڈول وہاں نہیں ملا 'آخر اس نے ایک پائوے کا موزہ آثارا 'اور کسی طرح اس نے بیان سے ایک پائوے کا موزہ آثارا 'اور کسی طرح اس کے تو بادر اس کی بیاس دور کدی ہے۔ حضوراقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرباتے ہیں کہ اللہ تعالیہ کو مرف اس محمل میں کہ مغفرت فربادی "۔

ہتائے: اگر وہ عورت یہ سوچتی کہ ہیں تو ایک فاحشہ مورت ہوں' ہیں تو جنم کی مستحق ہوں۔ اگر ہیں نے کئے کو پانی پلانے کا یہ چھوٹا ساعمل کر بھی لیا تو کو نسا انتقاب آجائے گا۔ اگر وہ یہ سوچتی تو اس عمل ہے بھی محموم ہوجا تی۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی نجات نہ ہوتی۔ بسرطال: اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس کی نجات فرمادی۔

### مغفرت کے بحروسے پر گناہ مت کرو

لیکن اس واقع سے کوئی ہے نہ سمجھ ہیٹے کہ بس اب جتنے ہاہو گناہ کرتے رمو۔ ساری زندگی گناہوں جس گزار دو۔ بس ایک دن پیاسے کئے کوپانی پلادیں کے تو سب گناہ معاف ہو جا کس کے سیسے ہیں سوچ پالکل غلامے 'اس لئے کہ ایک تواللہ تعالی کا قانون ہے اور ایک اللہ تعالی کی رحت ہے۔ اللہ تعالی کا قانون تو یک ہے کہ جو هض گناہ کرے گا اس کو اس گناہ کا عذاب بھکتنا ہوگا۔ اور اللہ تعالی کی رحت اور کرم ہیہ ہے کہ کسی بندے کے کسی عمل کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف فرمادے۔ لیکن اس کرم اور رحت کا کچھ پند جمیں ہے کہ کس عمل پر کس وقت ہوگی؟ الدا اس بحروے پر آدی گناہ کر آ رہے کہ ارلہ تعالیٰ کے ہاں کوئی نہ کوئی عمل قبول ہوجائے گا اور گناہ معاف ہوجا کمیں گے۔ بیات محمور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا :

العاجز من اتبع نفسه هواها و وتمثّی علی الله (ترمذی، باب صفة التيامة، حديث غير ٢٤٩١)

"عاجزوہ فخص ہے جو اپنے کو خواہشات کے پیچے نگادے۔ جمال خواہشات اس کو نے جاری ہیں وہ وہیں جارہاہے۔ اور ساخمہ میں اللہ تعالی پر آرزو ہائد ہے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالی سب معاف فرمادیں گے"۔

اور جب کی ہے کما جائے کہ گنا ہوں کو چھوڑ دو تو جواب میں کہتا ہے کہ اللہ تعالی برخی خور رہم میں معاف فرادیں گے۔ اس کو کما جاتا ہے کہ اللہ تعالی برخمنا کی باندھتا ہے ۔ گویا کہ وہ مشرق کی طرف دو ڈا جارہاہے 'اور اللہ ہے یہ المید لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ تعالی جھے مغرب میں پہنچا دیں گے۔ راستہ تو جنم کا افتیا ر کر رکھا ہے 'اور یہ امید لگا رکھی ہے کہ اللہ تعالی جت کہ اللہ تعالی جت کی انسان کی خمیک نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالی بھی کی عمل کی بدولت اپنی رحمت ہے کی انسان کی مغرب فرا دیے ہیں۔ جس کا کوئی قاعدہ قانون مقرر نہیں۔ لیکن کوئی مخص اس امید برگناہ کرتا رہے کہ کی وقت اللہ تعالی کی رحمت ہو جائے گی 'اور میں بی جاوں گا۔ یہ برگناہ کرتا رہے کہ کی وقت اللہ تعالی کی رحمت ہو جائے گی 'اور میں بی جاوں گا۔ یہ

ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ ایے قض پر اللہ تعالی کی رحمت بھی نہیں ہوتی جو منفرت کے بھروے پر گناہ کر تا رہے۔

## ا یک بزرگ کی مغفرت کا واقعہ

میں نے اپنے بیخ معزت ڈاکٹر عبدالحی صاحب تدس اللہ سروے بیدوا قدسنا

"ا کی بزرگ جو بہت بدے محدث بھی تھے 'جنوں نے ساری عمر صديث كي خدمت من كزاري دب ان كا انتقال بوكيا تو کسی فخس نے خواب میں ان کی زیارت کی 'اور ان ہے ہوچھا کہ حضرت! اللہ تعالی نے کیما معالمہ فرمایا۔ جواب میں انہوں نے فرمایا کہ بدا مجیب معالمہ ہوا۔ وہ بدکہ ہم نے تو ساری عمرعلم کی خدمت میں اور حدیث کی خدمت میں گزاری' اور درس وتدريس اور تعنيف اور وعظ وخطابت ميس گزاري. قومارا خیال یه تماکدان اعمال پراجر کے گا \_\_\_\_ کین الله تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تواللہ تعالیٰ نے کچھ اور ی معاملہ فرمایا۔ اللہ تعالی نے جمع سے فرمایا کہ ہمیں تممارا ایک عمل مت پند آیا 'ووید که ایک دن تم مدیث شریف لکو رے تھے۔ جب تم نے اپنا تھم دوات میں ڈیو کر نکالا تو اس وقت ایک بیاسی کھی آگر اس قلم کی نوک پر بیٹہ گئ اور سابی چوہے گئی ا تہيں اس تھي يرترس آليا۔ تم نے سوچاك يہ تھي اللہ كى علوق باور ہای ہے 'یہ سابی لی لے تو پر میں علم سے کام كول- چنانچه اتى دير كے لئے تم فے اپنا تلم روك ليا۔ اور اس وقت تک قلم سے پچھے نہیں لکھا جب تک وہ کھی اس قلم پر بیف كرسياى چوسى ربى يد عمل تم فى خالص ميرى رضامندى كى خاطركيا - اس لئ اس عمل كى بدولت بم فى تهمارى مغفرت فرمادى - اورجنت الفردوس عطاكردى" -

دیکھتے: ہم تو یہ سوچ کر پیٹھے ہیں کہ وعظ کرنا ' فتویٰ دینا ' تجویز منا ' تھنیف
کرنا وغیرہ یہ بڑے بڑے اعمال ہیں ۔۔۔۔ لیکن وہاں ایک بیاس کھی کو سیا ہی
پالے کا عمل تمول کیا جارہ ہے۔ اور دو سرے بڑے اعمال کا کوئی تذکرہ نہیں
حالا نکہ اگر غور کیا جائے تو جتنی دیر قلم روک کر رکھا ' اگر اس وقت قلم
نہ دوکتے تو حدیث شریف ہی کا کوئی لفظ کھے ' کین اللہ کی گلوق پر شفقت کی بدولت
اللہ نے مغفرت فرمادی۔ اگر وہ اس عمل کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیے تو یہ فضیلت
حاصل نہ ہوتی۔۔

الذا کچھ پہتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کونیا عمل معبول ہوجائے۔ وہاں قیت عمل کے تجم 'سائز اور کنتی کی نہیں ہے۔ بلکہ وہاں عمل کے وزن کی قیت ہے 'اور یہ وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے بہت سے اعمال کئے' لیکن ان جی اخلاص نہیں تھا' تو گنتی کے اختبار سے تو وہ اعمال زیادہ تنے' لیکن فاکدہ کچھ نہیں۔ دو سری طرف آگر عمل چھوٹا ساہو' لیکن اس جی اظلاص ہو تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا بن جا آ ہے۔ للذا جس وقت دل جی کی کا ارادہ پیدا ہورہا ہے تو اس وقت دل جی کا کہ وہ امریہ ہے کہ وہ اللہ عمل اللہ ہے کہ وہ اللہ عمل اللہ عمل کو گے تو امریہ ہے کہ وہ اللہ عمل اللہ عمل کو گے تو امریہ ہے کہ وہ اللہ عمل اللہ عمل کو گے تو امریہ ہے کہ وہ اللہ عمل کو گے تو امریہ ہے کہ وہ اللہ عمل کو گے تو امریہ ہے کہ وہ اللہ عمل کر اللہ عمل کر اللہ عمل کی ہے کہ وہ اللہ عمل کی گئے۔

نیکی نیکی کو تھیپنچتی ہے

ووسری حکت یہ ہے کہ جب نیک کام کرنے کا دل میں خیال آیا اور اس کو کرایا اوّ ایک نیک کام کرنے کے بعد دو سرے نیک کام کی بھی توثیق ہو جاتی ہے۔ اس

### نیکی کا خیال الله کامهمان ہے

ميرے شخ معزت مسح الله خان صاحب رحمة الله عليه "الله تعالى ان كى مغفرت فرمائ "مِن" فرمايا كرتے تھے كه :

"دل میں جو نیک کام کرنے کا خیال آتا ہے کہ فلال نیک کام کرلو اس کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں "دارد" کتے ہیں افراتے ہے کہ یہ "دارد" اللہ تعالی کی طرف ہے آیا ہوا اللہ تعالی کا معمان ہوتا ہے اگر تم ہے اس معمان کی خاطری اس طرح کہ جس نیکی کا خیال آیا تھا "وہ نیک کام کرلیا۔ تو یہ معمان کی طرف توجہ دلائے گئے قدر دانی کی وجہ سے دویارہ بھی آئے گا۔ آج ایک نیک کام کر طرف توجہ دلائے گا۔ اور اس طرح تمماری نیکیوں کو پیھا تا چلا جائے گا۔ لیکن اس کو دو حرک کام کی طرف توجہ دلائے آگر تم نے اس معمان کی خاطرہ ارات نہ کی۔ بلکہ اس کو دو حکار دیا " تی ہوڑ دیگا " اور پھر نیک کام کرنے کا خیال تممارے دل میں آیا تھا اس کو نہ کیا 'تو پھر دفتہ یہ معمان آتا چھوڑ دیگا 'اور پھر نیک کرنے کی ارادہ بی دل میں پیرا نہیں ہوگا۔ نیکی کے خیالات کرنے کا ارادہ بی دل میں پیرا نہیں ہوگا۔ نیکی کے خیالات

#### كَلَّا بَلْ مَهَا مَا نُوَ عَلَى مَثَلُوْ بِهِدُ مِّمَا كَا أَوْا يَكُمِ بُوْنَ

لین بدا عمالیوں کے سب ان کے دلوں پر زنگ لگ کیا 'اور نیکی کا خیال بھی شیس آنا۔ اس لئے یہ چھوٹی چھوٹی تیکیاں جو ہیں 'ان کوچھوڑنا نمیں چاہئے۔ اس لئے کہ یہ بری تیکیوں تک پہنچا دیتی

شيطان كأدو سرا داؤ

تیری محت یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں نیک کام کرنے کا خیال آتا ہے تو بعض او قات شیطان اس طرح بھی انسان کو برکا آ ہے کہ یہ کام بہت اچھا ہے۔ ضرور کتا جائے۔ لیکن جلدی کیا ہے؟ کل سے یہ کام کریں گے ' پرسوں سے کریں کے۔ اس کا بتیجہ یہ ہو تا ہے کہ وہ نیک کام ٹل جا تا ہے۔ اس لئے کہ آج دل میں جو نیکی کا داعیہ پیدا ہوا ہے 'معلوم نس کل کو بید داعیہ باتی رہے گایا نسیں؟ کل اس نیک کام کے کرنے کا موقع ملے گایا نسیں۔ یہ مجی پتد نمیں کہ کل آئ گی یا نمیں آئے گی۔ اس کئے جس وقت نیکی کا واحیہ ول میں پیدا ہو' ای وقت عمل کرلین ع ب- مثل رائے میں گزر رہے ہیں کوئی تکلیف دہ چزیزی ہوئی نظر آئی 'اور دل مِي خيال آيا كه اس كو مثانا جائے' اس وقت اس كو مثادو \_ يا مثلا آپ نے يانى پينے كا ا را دہ کیا' ول میں خیال آیا کہ بیٹہ کرچیا حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنّت ہے' تو فورا بیٹھ جاو' اور بیٹھ کریانی لی لو۔ کھانا کھانے کے لئے بیٹھ' خیال آیا کہ بسم اللہ يره لول و فورا يره لو \_\_\_\_ الذا جس سمى چمونى نيكى كا خيال بهي ول ي آئ اس کو کرگزرد - میں نے ای جذبے کے تحت "آمان ٹکیاں" کے نام ہے ا يك چمونا سارساله لكه ديا باوراس من ان نيكيون كولكه ديا بجونظا برآسان اور چھوٹی چھوٹی ہیں۔ لیکن ان کا اجرو وواب بواعظیم ہے۔ ان پر عمل کرنے کا اہتمام کرے تو انسان بہت سا اجروثوا ب کا ذخیرہ جمع کر سکتا ہے۔ یہ آسان اور چھوٹی نکیاں

انشاء الله بالآخر انسان کی زندگی میں انتقاب پیدا کردیں گی۔ ہر هخص اس کو لے کر پڑھے۔ اور پھر ایک ایک نیکی کو اپنی زندگی میں داخل کرے۔ اور ان پر عمل کی کوشش کرے ' تو انشاء الله منزل تک پنچا دیں گی۔

### کسی گناه کوچھوٹامت سمجھو

ای طرح ایک چزاور ہے جواس کے بالقابل ہے 'وہ یہ کہ جس طرح نکی کو حقیر مجھ کر افتیار شیں کرنا چھ کر چھوڑنا نہیں جائے۔ ای طرح کسی گناہ کو حقیر مجھ کر افتیار شیں کرنا چاہئے۔ لندا کوئی گناہ خواہ وہ کتنا بی چھوٹا ہو'اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ ہے اس گناہ کو مت کرد یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہو تا ہے۔ مثلاً ایک گناہ کرنے کا دل میں خیال آیا 'کیک ساتھ ہی یہ خیال ہی آئیا کہ گناہ ہے'اس لئے یہ نہیں کرنا چاہئے تو ایسے وقت شیطان یہ بہکا تا ہے کہ تم نے استے برے برے گناہ تو پہلنے ہے کر رکھ ایسے وقت شیطان یہ بہکا تا ہے کہ تم نے استے برے برے گناہ تو پہلنے ہے کر رکھ جیں 'اگر تم نے یہ چھوٹا ساگناہ بھی کرلیا تو کوئی قیامت آجائے گی۔ اور اگر حمیس گناہ سے بچنا ہے تو برے بور۔ اس لئے اس کو تو برگر گزرد سے اور رکھو : کوئی چھوٹا گناہ معمولی سجھر کر اس لئے اس کو تو کر گزرد سے اور رکھو : کوئی چھوٹا گناہ معمولی سجھر کر اس لئے اس کو تو کر گزرد سے اور رکھو : کوئی چھوٹا گناہ معمولی سجھر کر اس لئے اس کو تو کر گزرد سے اور دکھو : کوئی چھوٹا گناہ معمولی سجھر کر کے بی وہ براگناہ بی بی ا

# گناه صغیره اور گناه کبیره کی تفریق

یہ جو گناہوں کی دو قسمیں ہیں مغیرہ گناہ 'اور کبیرہ گناہ ' تو صغیرہ گناہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کراو۔ اور کبیرہ گناہ ہے نیجنے کی کوشش کرد ' بلکہ دونوں گناہ ہیں۔ البتہ یہ چھوٹا گناہ ہے 'اور وہ پڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ اس تحقیق ہیں پڑے ہیں۔ البتہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے؟ ان کی تحقیق کا یہ مقصد ہو تا ہے کہ آگر کبیرہ ہے تو کی اس کے تا اجتمام کریں' اور اگر صغیرہ ہے تو کر لیں سے اس یارے ہیں۔ اس یارے ہیں

حضرت تفانوی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ :

"اس کی مثال تو الی ہے جیسے آگ کا بدا انگارہ اور چھوٹی چٹگاری کہ اگر چھوٹی چٹگاری ہے تو اس کو اشاکر اپنے کپڑوں کی الماری میں رکھ او' اس لئے کہ وہ چھوٹی می تو ہے لیکن یا در کھو! وہی چھوٹی چٹگاری تہماری الماری کو جلادے گی' جس طرح بدا انگارہ جلاؤالٹا ہے' \_\_\_\_\_ یا جیسے چھوٹا سانپ اور بدا سانپ' ڈینے میں دونوں برابر ہیں \_\_\_\_ اس طرح گناہ صغیرہ ہو' چاہے کبیرہ ہو' جب وہ اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کا طرح گناہ صغیرہ ہو' چاہے کبیرہ ہو' جب وہ اللہ تعالیٰ کی نا فرمانی کا علی ہے تھوٹا در کیا کبیرہ "۔

اس وجدے علاء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صغیرہ کناہ کو صغیرہ سمجھ کر کرلے تو وہی صغیرہ پھر کبیرہ بن جا آہے 'اس لئے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کرا مختیا رمت کرو۔

### گناه گناه کو تھینچتا ہے

یا در کو: جس طرح ایک نیکی دو سری نیکی کو تھنچتی ہے 'اس طرح ایک گناہ دو سرے گناہ کو کھنچتا ہے 'برائی پُرائی کو تھنچتی ہے 'آج اگر تم نے ایک گناہ کرلیا اور سہ سوچا کہ چھوٹا گناہ ہے 'کرلو' یا در کو: وہ گناہ دو سرے گناہ کو تھنچ گا' دو سرا گناہ تیسرے گناہ کو کرائے گا' اور بات پھر کسی حد پر نسیں رکے گی \_\_\_\_\_\_ اور گناہ کے معنی چیں ''اللہ کی نافرانی "اگر اللہ تعالی صرف ایک نافرانی پر پکڑ فرالیں تو صرف ایک نافرانی پر پکڑ فرالیں تو صرف ایک نافرانی پر پھوٹی ہو' یا بری ایک نافرانی چھوٹی ہو' یا بری اسک نام کو پھوٹا مت سمجھو۔ اس کے کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو۔ اس کے کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو۔

### تبسري نفيحت

تيري نفيحت به فرمانی که:

وحتم اپنے بھائی ہے اس حالت میں بات کرد کہ تمہارا چرہ کملا ہوا ہو۔ اس کے ساتھ کشادہ پیشانی کے ساتھ بات کرد۔ خندہ روئی ہے بات کرد۔ اس لئے کہ ریب بھی نیکی کا ایک حصلہ ہے"۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

''اپنے (مسلمان) بھائی ہے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا بھی صدقہ ہے' اس پر بھی انسان کو اجرو ثواب ملتا ہے''۔

یہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔

حضرت جریرین عبدالله رضی الحد تعالی عنه جو خاص محابه کرام میں ہے ہیں' جن کو "بوسف هذه الأکم" لیعنی "اس امت کے پوسف" کما جا تاہے اس کے

کہ وہ بڑے حسین وجمیل تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ:

' دبب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر میری نگاہ پرتی تو مجھی یا د نہیں کہ آپ نے تعبیم نہ فرمایا ہو، جب بھی آپ سے طلاقات ہوتی تو آپ کے چرے پر تقبیم آجا آ' آپ کا چرہ کھلا ہوا ہوتا''۔

بعض لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ جب آدی دین کی طرف آئے تو بالکل خٹک اور
کھردرا بن جائے۔ اور اس کے چرے پر مسکرا ہث نہ آئے 'اس کو دین کا حشہ سیجھتے
ہیں معلوم نہیں کہ کمال ہے یہ بات حاصل کرئی ہے ' حالا نکہ یہ حضور
اقد من صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے' اس لئے جب کسی ہے طو تو
مسکراتے ہوئے طو' ہمارے حضرت دحمۃ اللہ علیہ فرماتے تنے کہ :

"بعض لوگ مال کے تنجوس ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ تمتیم

کے کنجوں اور بخیل ہوتے ہیں۔ ان کے چرے پر بھی تمہم ہی اس آ ۔ حالا نکہ یہ تو بہت آسان نیکی ہے کہ جب کس مسلمان بھائی ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی ہے کہ اور اس کا دل خوش کرو' اور جب تم نے اس کا دل خوش کرویا تو تمہمارے نامیا عمال میں نیکی کا اضافہ ہوگیا' اور صدقہ کھی گیا''۔

چو تقى نفيحت

چومتی تقیعت به فرمانی که:

"ا چن ذریر جامہ کو چا ہے پاجامہ ہو'یا شلواریا تہند ہو'اس کو اومی پنڈلی تک نمیں رکھ کے تو فخوں تک نمیں رکھ کے تو فخوں تک رکھو'اور مخنوں سے نیچ ازار لیجائے سے بچو'اس لئے کہ سے تکرکا حصة ہے"۔

دیکھتے : اس صدیث بی حضور اقد س صلی الله طید و سلم نے یہ نیس فرمایا کہ تجبرہو
تو نیچے مت کرہ اور تکبرنہ ہو تو نیچ کر لو ' بلکہ یہ فرمایا کہ نیچ مت کرہ اس لئے کہ یہ
تکبرہ بعض لوگ یہ کمدیتے ہیں کہ ہم تکبری وجہ سے نیچ نیس کرتے ' بلکہ ویسے
تی یا فیشن کی وجہ سے لیچ کرتے ہیں ' اور جو ممانعت ہے وہ تکبری وجہ سے ہے
ایسا کنے والے بڑے مجیب لوگ ہیں۔ جن کو اپنے متکبرنہ ہولے کا اس
قدر اطمیمتان ہے ' حالا تکہ اس دوئے زین پر تکبر سے پاک اور تکبر سے بُری کوئی ذات
ہوسکتی ہو تی مالا تکہ اس دوئے زین پر تکبر سے پاک اور تکبر سے بُری کوئی ذات
ہوسکتی ہو تی مہم نے بھی میں فرمایا کہ چو تکہ میرے اندر تکبر نیس ہو سکتی ' اس لئے ہی
الله علیہ و سلم نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ چو تکہ میرے اندر تکبر نیس ہو ' اس لئے ہی
اپنی ازاد نیچ کرلیتا ہوں' بلکہ ساری عمر بھی گؤنوں سے نیچ ازاد نیس کیا' اگر تکبر نی

الله عليه وسلم كے لئے اس كى اجازت ہوتى \_\_\_\_\_ اس لئے يہ خيال ول ے نال وو \_\_\_\_\_ چانى اس لئے يہ خيال ول ك نكال وو \_\_\_\_ چانى اس لئے كہ اس ہے بچ اس لئے كہ يہ كہ ہم كا حصة ہے اور الله تعالى كلم اور خود پندى كو پند نميں كرتے "خود پندى" كے معنى بيں "اپنے كو دو سرول ہے اچھا جمعنا" كہ ميرے اندر برے اوساف اور كمالات بيں "بي بات الله تعالى كو پند نميں الله تعالى كو شكتاً كى عاجزى اور دماندگى پند ہے الله تعالى كے سامنے جتنا شكت اور مانده رہو كے "قاضع كو كے اتنا عى الله تعالى كے بال مقبول ہو جاؤ كے اور جمال بَرائى اور خود پندى آئى "ووالله تعالى كو پند نميں \_

بانجوس نفيحت

بانجيس فيحت به فرمائي كه:

"اگر كوئى انسان تهيس گالى دے الا تم كوكسى اليے عيب كى وجه سے عار دلائے جو عيب واقعی تمارے اندر ہے اتو اس كے بدلے ميں تم اس كے اس عيب پر عار مت دلاؤ جو عيب تم اس كے اندر جانئے ہو"۔

ینی گائی کے بدلے گائی مت دو' اور عار دلانے میں اس کو عار مت دلاؤ۔ اس لئے کہ
اس مخض کے گائی دینے اور عار دلانے کا وہال اس کے اوپر ہے' اس کا موافذہ اس
ہے ہو گا۔ اور اگر تم بدلہ لے لوگے تو تہیں کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ اور اگر بدلہ نہیں
لوگے' ہلکہ مبر کروگے' تو اللہ تعالی کے یماں اس کا اجر عظیم تم کو ملے گا۔ مثلاً ایک
مخض نے تم ہے کہا کہ تم بے وقوف ہو' تم نے جواب میں اس ہے کہا ''تم ہو
یوقوف' ' تو یہ تم نے بدلہ لے لیا' اگرچہ تم نے کوئی تاجائز کام نہیں کیا۔ لیکن یہ بتاؤ
کہ جمہیں دنیا یا آثرت کا کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اور اگر تم خاموش ہوگے' اور کوئی
جواب نہیں دیا تو اس کے نتیج میں کڑھن پیدا ہوئی اور غصہ آیا' لیکن اس غضے کو ضبط

كرك اور ميرے كام ليا تواس كے يارے ميں الله تعالى كا وعدہ بكر :

إِنَّمَا يُوَفَّ الصَّامِ وُنَ آجُرَهُ مُ مُ بِغَنْ يُرِحِسَابِ "يعنى الله تعالى مبر كرف والول كوب حساب اجر عطا فرات جي"-

الذا اپنی ذبان کو روک کراور نئس کو قابو بیس کرے بے حساب اجر کمالیں۔ آج ہم یمال بیٹے کربے حساب اجر کا اغدازہ نہیں کر کئے 'کین جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ماضر ہو تھے۔ تو اس وقت پند چلے گا کہ اس زبان کو زرا سا روک لینے ہے کتنا عظیم فائدہ ماصل ہوا \_\_\_\_\_\_ بسرطال 'حضوراقدس صلی اللہ علیہ و سلم نے یہ قیحت فرادی کہ گائی کا جواب گائی ہے مت دو' اگرچہ جمیں بدلہ لینے کا حق حاصل ہے' فرادی کہ گائی کا جواب گائی ہے بہتر یہ ہے کہ معاف کرو' چنا نچہ قرآن کریم کا ارشاد

وَلِمَنْ صَبَهُ وَغَفَرُ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَدُمِ الْأُمُوْمِ

میلینی جو محض مبر کرے اور معاف کردے توب البتہ برے ہتے کے کاموں میں ہے "۔

دو مرى جكه ارشاد قرمايا :

ڔۮؙڣۧۼٳڵۜڡؚٞٷڰ۩ػڞڽؙٷٳۮؘ۩ڵٙۮؚٮٛۥٛؠؿؙٮٛڰٙػڔۘؿؽڬ عَۮٙٱڎةٞ ٛ؆ؙؿؙۿٷڸؚڴ۫ ڝۜڝؿڴٷڡٵؽؙڵؿؘٚۿٳٞٳڵؖٳ۩ڵۮؚؿ۠ؾؘڝٙڔٛٷٷڡٙٵؽڵۺٚۛ ٳڵؖٲۮؙٷڂڹٝٳۼڣۣٮٛڿۭٞ؞

TMA

مقی وہ تمهارا دوست بن جائے گا۔ لیکن ساتھ بیں یہ بھی فرمایا کہ یہ کام وی فخص کر سکتا ہے جس نے اپنے اندر مبر کرنے کی عادت ڈالی ہو' اور وہ مخض کر سکتا ہے جو بہت خوش نعیب ہو"۔

اس لئے بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کی عادت ڈالو کے دیث مریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ :

"الله تعالی فرماتے ہیں کہ جو فخص دوسرے کو معاف کردے تو میں اس شخص کو اس دن معاف کروں گا'جس دن اس کو معافیٰ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی۔ اور خلاجرے کہ آخرت میں انسان کو معانیٰ کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی"۔

یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نصحیت ہیں۔ اگر ہم ان کو اپنی زندگی ہیں اپنا لیس تو سارے جھڑے ختم ہو جا ئیں' عداد تیں مٹ جائیں' فتنے ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان نصیمتوں پر عمل کرنے کی توثیق عطا فرمائے۔ آہیں۔

وَاخِدُ وَعُواكَاكِ الْحُكَمُدُ لِلْهِ مَ إِنَّ الْعَلَمُ لِنَا





خطاب \_\_\_\_ حضرت مولانا محرّقی عثّانی صاحب مُرطلّهم ضبط و ترتیب \_\_\_ محمدعب دانشرمین تاریخ \_\_\_\_ مقام \_\_\_\_

#### بسم الله التحملين التحييم

# امت مسلمہ آج کہاں کھڑی ہے؟ تجزیہ دراہ عمل

الحمد لله مه العالمين، والقسّلاة والسّلام على سيدنا و مولانا معسقد خاسم النبسين، وعلى اله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى دورالدين -

إمابعده

جناب صدر محترم جناب واکر ظفر اسحاق انصاری صاحب اور معزز حاضری سے میرے لئے سعادت اور خوش نصیبی کا موقع ہے کہ ملک کے ایک عظیم حقیقی اوارے کے زیر سابیہ ملک کے اہل فکر حضرات کی محفل میں ایک طالب علم کی حیثیت سے شامل ہونے کا موقع مل رہاہے، اور ایک ایسے موضوع پر گفتگو کی سعادت انڈ تعالیٰ کی طرف سے بخشی جاری ہے، جو ہمارے حال اور مستقبل کیلئے بری اہمیت کا موضوع ہے۔ میرے براور محترم جناب واکر ظفر اسحاق انساری صاحب نے میرے بارے میں جو باتیں ارشاد فرائیں، انہوں نے اپنے حسن ظن اور محبت کی وجہت کی وجہت کی وجہت کی ارفد تعالیٰ بھے واقعتا ان کا اہل بنے کی توقیق عطافرائے، آجن۔

امت مسلمه کے دومتضادیملو

جیا کہ آپ کے علم میں ہے آج کی مختلو کا موضوع یہ ہے کہ! ''انت مسلمہ کمال کھڑی ہے؟ " یہ ایک ایہاموضوع ہے جس کے بہت ہے پہلو ہیں۔ امت مسلمہ ساس اعتبارے کمال کھڑی ہے؟ معافی اعتبارے کمال کھڑی ہے؟اخلاتی انتبارے کماں کھڑی ہے؟ غرض مختلف حیثیتوں ہے اس سوال کو مختلف صورتیں دی جا سکتی ہیں جن میں ہے ہرایک حیثیت مفصل مختگو کی محتاج ے، اور تمام حیثیتوں کا ایک نشست میں احاط مشکل ہے، لنذا میں اس وقت اس سوال کے مرف ایک پہلو پر مخفرا کھ عرض کرنا جاہتا ہوں، اور وہ ب كدامت صلمه فكرى ائتبار سے كمال كمرى ہے؟ آج جب ہم امت صلمه كى موجودہ حالت کا جائزہ لیتے ہیں تو دو تم کے متناد آثرات ہمارے سامنے آتے یں ۔ ایک آثریہ ہے کہ امت مسلمہ زوال اور انحطاط کاشکار ہے چنانچہ آجکل امت مسلمہ کی زبوں عالی اور برحالی کا تذکرہ زبان زو رہتا ہے لیکن دوسری طرف ای احول می اسلامی بیداری \_ جےعرفی میں "الصحورة الاسلاميه" ك نام سے یاد کمیاجا آ ب \_\_\_ کا تذکرہ بھی زور وشور کے ساتھ کیاجار ہے \_\_ پہلے مآثر کا خلاصہ یہ ہے کہ امت مسلمہ زوال پذیر ہے، اور زبوں حالی کاشکار ہے، اور دوسرے آثر کا تیجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے ساتھ غیر معمولی تو تعات اور امیدس وابستد کی جار ہی ہی، بعض اوقات بہلے آثرے مرعوب اور مفلوب ہو کر ہم مایوی کا شکار ہونے لگتے ہیں اور بعض او قات دوسرے ماڑے اٹر لیکر ضرورت سے زیادہ تو تعات اور اميدين وابسة كرنا شروع كر وية بي-

"حق" دوانتاؤں کے درمیان

میری ناچیز گزارش سے کے حق ان دونوں انتفاؤں کے درمیان ہے، یہ

مجی ای جگه درست ہے کہ ہم بحثیت ایک امت کے زوال ور انحطاط کاشکار ہیں۔ اور یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ اس زوال اور انحطاط کے دور میں ایک اسلامی برداری کی امر پورے عالم اسلام میں محسوس مور بی ہے لیکن ہمیں نہ توا تنا مایوس اور قنوطیت کاشکار ہونا جائے جوہمیں بے عمل بنادے ، اور نہ اسلامی بیداری کے محض عنوان اور اصطلاح سے متنثر ہو کر اس سے اتی تو قعات وابستہ کرنی جا ایس کہ ہم اپنی اصلاح سے عافل ہو جائیں \_\_\_ بلکہ حق ان وونوں انتہاؤں کے ورمیان ہے ۔ اور اس وجہ سے بیہ موضوع بہت اہمیت رکھتا ہے، یہ موضوع کہ "امت مسلمه كمال كمرى بع؟" اين دامن من بيه سوال بحى خود بخود ركحتا ہے کہ اس امت کو کمال جاتا ہے؟ اور کس طرح جانا ہے؟ اس موضوع بر گفتگو کرتے ہوئے میں ان دونوں انتاؤں سے قدرے هشہ کر اعتدال کی راہ اختیار كرتے ہوئے ذاتى طور يربير مجمعا بوں كدائس الله اس بات كى باوجورك بم بهت سے شعبوں اور زندگی کے گوشوں میں نہ صرف میر کہ زوال کاشکار ہیں، بلکہ زوال پذر میں، یہ احماس امت ملم کے تقریباً ہر فطے میں پیدا ہو رہا ہ کہ ہمیں اپنی امل کی طرف لوٹنا جاہے، اور بحثیت ایک سلمان کے اس وین املام کوردے زمین ہر نافذ کرنا جائے۔ ای احساس کو آجکل کی اصطلاح میں الصحوة الاسلامية "كام ع ياوكيا جاماب

### اسلام سے دوری کی ایک مثال

یہ مجی اللہ تعالیٰ کی مجیب و غریب قدرت کا کرشہ ہے کہ عالم اسلام کی سیای باگ ذور جن ہاتھوں میں ہے، اگر ان کو دیکھا جائے توابیا لگتا ہے کہ اسلام ہے دوری کی انتباء ہو چک ہے ۔۔۔ ایک دانعہ خود میرے ساتھ چش آیا، اور اگر ہذات خود میرے ساتھ چش نہ آیا تو میرے لئے شاید اس پر یقین کرنا مشکل ہوتا۔ لیکن چونکہ خود میرے ساتھ چش آیا، اسلئے یقین کیئے بغیر جارہ ضمیں، میرا

ایک وفد کے ساتھ ایک مشہور اسلامی ملک میں جانا ہوا، ہمارے وفد کی طرف ہے یہ
تجویز ہوئی کہ سمرہراہ مملکت سے طاقات کے وقت ان کی خدمت میں وفد کی طرف
سے قرآن کریم کا هدید پیش کیا جائے، لیکن سمربراہ مملکت کو تحفہ پیش کرنے
ہے پہلے پروٹوکول سے رابطہ کرنا پڑتا ہے چتا خچہ وفد کی طرف سے پروٹوکول کو اطلاع
وی گئی کہ یہ تحفہ وفد چیش کرنا چاہتا ہے، ایک ون کے بعد ہمیں افسر سممان واری
نے یہ پیٹام ویا کہ وفد کی طرف سے سمربراہ مملکت کو قرآن کریم کا تحفہ پیش
میں کیا جاسکا، وجد اسکی یہ ہے کہ اگر ان کو یہ تحفہ چیش کیا جاسکا تو کملک میں ہے والی
غیر مسلم اقلیت کے دلوں میں غلط فیمیاں پیدا ہونے کا امکان ہے ۔ چتا نچہ ہم
سے معذرت کر کی گئی کہ قرآن کریم کے بجائے کوئی اور تحفہ چیش کریں ۔۔۔
سے معذرت کر کی گئی کہ قرآن کریم کے بجائے کوئی اور تحفہ چیش کریں ۔۔۔۔
سرکادی اور سیای اقترار کی سطح پر اسلام ہے وابیتی کا تو یہ صال ہے۔۔

## اسلامی بیداری کی ایک مثال

لین یہ جواب ننے کے بعداس روزشام کوایک مبجد میں نماز پڑھنے کیلئے جانے کا اتفاق ہوا، مبجد نوجوان لڑکوں سے بحری ہوئی تھی، عمر رسیدہ افراد کے مقالے میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی، نماز کے بعدوہ سارے نوجوان ایک جگہ بیٹے کر اپنی زبان میں مفتکو کر رہے تھے، پہتہ کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ ان کا روزانہ کا معمول ہے کہ نماز کے بعد وین سے متعلق کوئی گاب پڑھ کر ساتے ہیں اور آپس میں اس کا ذاکرہ کرتے ہیں سے لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ ساسلہ صرف اس ایک مبجد کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ پورے ملک کی تمام مساجد میں یہ طریقہ جاری ہے، اور نہ رسی طور پر جاری ہے، اور نہ رسی طور پر آپس میں را بللے کا کوئی تعلق ہے۔ اسکے باوجود ہر مبجد میں یہ ساسلہ قائم

### عالم اسلام کی مجموعی صورت حال

اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سای سطی پر اور افتداری سطی پر اسلام کے ساتھ کیارویہ ہے، اور بی نسل میں اور نوجوانوں میں اسلام کے ساتھ وابستی کا کیا مظاہرہ ہورہا ہے۔ بسرحال، بحیثیت جموعی عالم اسلام کے حالات پر خور کرنے سے بیا نظر آیگا کہ سابی افتدار عام طور پر اسلام کے بارے میں یا تو سعاندانہ رویہ رکھتا ہے، یا کم از کم لاتعلق ہے، اسکو اسلام سے کوئی سرو کار نہیں، اس سے کوئی ویکی نہیں۔ الداشاء اللہ اسکو اسلام ساتھ ساتھ عوام کے اندر، خاص طور پر فوجوانوں کے اندر، خاص طور پر فوجوانوں کے اندر ایک بیداری کی لرہے، اور عالم اسلام کے محتقف خطوں میں سے تحریک عملی طور پر جل رہی ہے کہ اسلام کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا جائے، اور اسکو عملی طور پر بر پاکیا جائے۔

## اسلام کے نام پر قربانیاں

یہ درست ہے کہ اس رائے میں قربانیوں کی کی نمیں، بہت سے مکوں میں اسلام کو بافذ کرنے کیلئے جو تحریکیں چلی ہیں، اور اس انواز سے چلی ہیں کہ لوگوں نے ان کے لئے اپنی جان، بال اور جذبات کی ہیں بما قربانیاں ہیں کیں، چی بات یہ ہے کہ وہ حارے لئے قابل نخر ہیں۔ معر میں، الجوائر میں اور دو مرے اسلای ممالک میں جو قربانیاں دی گئیں، خود حارے ملک کے اندر اسلام کے نام پر، اسلام شریعت کے نفاذ کی خاطر لوگوں نے اپنی جان و مال کی قربانیاں ہیں کہیں، وہ ایک ایس مثال ہے جس پرامت بلاشیہ فخر کر عتی ہے اور اس سے یہ خاہر ہوتا ہے ایک این مثال ہے جس پرامت بلاشیہ فخر کر عتی ہے اور اس سے یہ خاہر ہوتا ہے کہ آج بھی اید تعالیٰ کے فسل و کرم سے دلوں میں ایمان کی چنگاری باتی

# تريكات كى باكاى كاسباب كيابي؟

لیکن ان ساری قربانیوں، ساری کوششوں اور کاوشوں کے باوجود ایک جیب منظریہ نظر آیا ہے کہ کوئی تحریک ایسی نہیں ہے جو کامیابی کی آتری منزل سک پنجی ہو، یا تو وہ قریک بنج میں وب کر ختم ہوگئ، یا اسکو دبا دیا گیا، یا خود وہ تحریک آگے چال کر خکست وریدخت کا شکار ہوگئ، جسکے نتیج میں اس تحریک کے جو مطلوبہ تمرات تنے، وہ حاصل نہ ہوسکے ۔۔۔ اب سوال یہ ہے کہ اس صورت حال کا بنیادی سبب کیا ہے؟ اسلئے کہ یہ بیداری کی تحریک اٹھ دی ہیں، قربانیاں بھی دی وہ جاری ہیں، قربانیاں بھی دی جاری ہیں، وقت بھی صرف ہورہا ہے، محنت بھی ہؤری ہے، اسکے باوجود کم سابی کوئی واضح مثال سامنے نہیں آتی ہم میں سے ہر محض کو اس پہلو پر غور کر سکا کرنے کی ضرورت ہے، میں ایک اوئی طالب علم کی حیثیت سے اس پر جو غور کر سکا موں وہ آپ میں ایک اوئی طالب علم کی حیثیت سے اس پر جو غور کر سکا موں وہ آپ حضرات کی خدمت میں اس محفل میں چیش کرنا چاہتا ہوں، کہ اس مورت حال کے بنیادی اسبب کیا ہیں؟ اور ہم کس طرح ان کا ازالہ کر سکتے مورت حال کے بنیادی اسبب کیا ہیں؟ اور ہم کس طرح ان کا ازالہ کر سکتے مورت حال کے بنیادی اسبب کیا ہیں؟ اور ہم کس طرح ان کا ازالہ کر سکتے ہیں؟

اس ملیلے میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت نازک بات ہے، اور جھے اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ اگر اس نازک بات کی تعبیر میں تعوری می بھی لفزش ہوئی تو وہ غلط فہمیاں پدا کر سکتی ہے، لیکن میں سے خطرہ مول کر ان دد پہلودک کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو میرے نزدیک اس صورت حال کا بنیادی سبب ہیں، اور جن پر ہمیں سے ول سے اور مصندے دل سے خور کرنے کی ضورت ہے۔

غیر مسلموں کی سازشیں

اسلامی تحریکوں کے بار آور نہ ہونے کا ایک سب جو ہر شخص جاتا ہے وہ سے کہ غیر مسلم طاقتوں کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کو وبانے کی سازشیں کی

جارتی ہیں، اس سب کامفعل قذکرہ کرنے کی ضردرت نہیں، اسلنے کہ ہر مسلمان اس سے واقف ہے ۔۔۔ لیکن میرازاتی ایمان سے ب کہ غیر مسلموں کی مازشیں است مسلمہ کو نقصان بہنچائے کیلئے مہمی بھی اس وقت تک بار آور نہیں ہو سکتیں جب تک خود امت مسلمہ کے اندر کوئی خامی یا نقص موجود نہ ہو، بیرونی سازش بیشہ اس وقت جامی کاسبب بتی ہے جب ہمارے اندر کوئی نقص آجائے، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکر آج تک کوئی دور سازشوں سے خالی نہیں رہا۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے آ امردز

چاغ مصطفوی" سے شرار ہولہبی

الذاب مازش ند مجمی فتم ہوئی ہے، اور ند مجمی فتم ہو سکتی ہے۔۔۔۔ اللہ تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرایا تو اس سے پہلے المیس پیدا ہو چکا تھا، الذاب توقع رکھنا کہ مازشیں بند ہو جائیں گی، یہ توقع بوی خود قریبی کی بات

4

## سازشوں کی کامیابی کے اسباب

اب ہمارے لئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ نتفی اور خرابی اور خالی کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ سمازشیں ہمارے خلاف کامیاب ہورہی ہیں؟ اور یہ سوچنے کی ضرورت اس لئے ہے کہ آج جب ہم اپنی زبواں حالی کا مذکرہ کرتے ہیں کو میں ممارا الزام اور ساری ذمہ داری ان سازشوں پر ڈالتے ہیں کہ سے فلاں کی سازش ہے ہورہا ہے، یہ فلاں کا بو یا ہوا بی ہے، اور خود فارخ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں طائکہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ خود ہمارے اندر کیا خرابیاں اور کیا خامیاں چیں؟ اس سلسلے میں وو بنیادی چیزوں کی طرف توجہ ولانا چاہتا ہوں، جو میری تظریش ان ناکامیوں کا بہت ہوا ہیں۔

#### شخصیت کی تغمیر سے غفلت

ان میں سے پہلی چز شخصیت کی تقمر کی طرف توجہ کا نہ ہوتا ہے ۔ اس سے میری مراویہ ہے کہ ہر پڑھا لکھا انسان ہے بات جانا ہے کہ اسلام کی تعلیمات زندگی کے ہر شجہ سے متعلق ہیں، ان ہی بہت سے ادکام انتخا کی نوعیت کے ہیں، اور بہت سے ادکام انفزادی نوعیت کے ہیں، مہت سے ادکام کا فظاب پوری جماعت سے ادکام انفزادی نوعیت کے ہیں، بہت سے ادکام کا فظاب پوری جماعت سے بہ اور بہت سے ادکام کا فظاب ہرایک فردسے علیحدہ ہے ۔ وو مرب الفاظ میں یوں کما جا سکتا ہے کہ اسلامی ادکام میں اجتہ عیت اور انفزادیت دونوں کے در میان ایک مخصوص توازن ہے ، اس توازن کو قائم رکھا جائے تواسلامی تعلیمات پر کیماں طور پر جمل ہوتا ہے ، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو یا تو نظر انداز کر دیا جائے ، یکسی پر ضرورت سے زیادہ ذور دیا جائے اور دو مرب کی ایمیت کو کم کر دیا جائے تو یا کسی پر ضرورت سے زیادہ ذور دیا جائے اور دو مرب کی ایمیت کو کم کر دیا جائے تو اس سے اسلام کی صحیح تطبی ساخت نہیں آگئی، اجتماعیت اور انفزادیت کے در میان جو توازن ہے ہم نے اس توازن میں اپنے عمل اور اپنی فکر سے ایک ظل پیدا کر دیا ہے اور اسکے مقبیم میں ہم نے ترجیحات کی ترتیب المث دی

# سیکولرازم کی تردید

ایک زمانہ وہ تھاجس میں سیکوارازم کے پردیگانڈے کی وجہ سے لوگوں نے اسلام کو مجد اور مدرسے اور نماز، روزے اور عبادات تک محدود کر لیاتھا، لین اسلام کو اپنی انفرادی زندگی تک محدود سمجھ لیاتھا، اور سیکولرازم کا فلفہ بھی میں ہے کہ تدہب کا تعلق انسان کی انفرادی زندگی ہے ہے، انسان کی سیاس، معاشی اور معاشرت زندگی کمی تدہب کے آباج نہیں ہوئی چاہئے، بلکہ وہ مصلحت وقت نے آباج مونی چاہئے ، بلکہ وہ مصلحت وقت نے آباج مونی چاہئے ، ہلکہ وہ معاشرے کے آباج

الل فکر کا آیک بردا طبقہ وجود میں آیا، جس نے اس فکری تردید کرتے ہوئے بجا طور پر سے کما کہ اسلام کے احکام عبادات، اخلاق اور صرف انسان کی انفرادی زندگی کی صد تک محدود نہیں، بلکہ وہ احکام زندگی کے ہر شعبے پر مادی ہیں، اسلام میں اجتماعیت پر بھی انتائی زور ہے، جتنا انفرادیت پر ہے۔

اس فکری تردید کا نتیجه

لیکن ہم نے اس فکر کی تردید میں اجھاعیت پر انتازیادہ زور دیا کہ اسکے نتیج میں انفرادی احکام ہی پشت جلے گئے، اور نظر انداز ہوگئے، یا کم از کم عملی طور پر غیر اہم ہو کر رہ گئے ۔ مثلاً ایک نقطہ نظر سے تھا کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں،

" دع ما لقيصر لقيصر ومالله لله "

لیتی بوقیم کاحق ہے، وہ قیمر کو دو، جواللہ کاحق ہے، وہ اللہ کو دو، گویا کہ دین کو سیاست میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اس طرح دین کوسیاست سے دلیں فکالا دیدیا گیا۔

ہم نے اسلام کوسیای بنا دیا

اس غلد نقط نظری تروید می ایک اور فکر سامنے آئی، جس نے دین کے سیای پہلو پر اتنازیادہ زور دیدیا کہ سیسی مجاجانے لگا کہ دین کاسطمہ نظری ایک سیاس نظام کا قیام ہے ۔۔۔ یہ بات اپنی جگہ غلفہ نہیں تھی کہ سیاست بھی ایک ایسا شعبہ ہے جسکے بارے میں اسلام کے مخصوص احکام ہیں کین اگر اس بات کو ہوں کہا جائے کہ دین در حقیقت سیاست بی کانام ہے، یا سیاس نظام کا نظاز دین کا اولین مقصد ہے تو اس سے ترجیحات کی ترتیب الث جاتی ہے، اگر ہم اس نظر کو صلیم کر مقصد ہے تو اس سے ترجیحات کی ترتیب الث جاتی ہے اگر ہم اس نظر کو صلیم کر لیس تو اسان می بنانے کے جائے اسان می کو

سای بنادیا، اور دین میں انفراوی زیرگی کاجو حسن و جمال تھااور رعنائی تھی، اس سے ہم نے اینے آپ کو محروم کر دیا۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی کمی زندگی

نی کریم سرور دوعالم صلی الله علیه وسلم کی حیات طیبه ذندگی کے ہرشید میں ہمارے لئے اسوہ حسنہ ہے، آپ کی ۲۳ سال کی نبوی زندگی وہ حصوں میں تقییم ہے، اور مدنی زندگی، اور دوسمری مدنی زندگی، آپ کی کی زندگی ۱۳ سال پر محیط ندگی کواگر آپ دیکھیں تو یہ نظر آنیگا کہ اس میں سیاست نہیں، حکومت نہیں، قال نہیں، جماد نہیں، یمال تک کہ تھیٹر کا جواب تھیٹر ہے بھی نہیں، بلکہ عم سی او اصبوہ ما صبر ک الا باللہ " – طالاتکہ سلمان کتنے ہی کرور اگر دوسرا محض دو ہاتھ مار رہا ہے تو ایس میں، مین ایک ہاتھ بھی نہ مار سیسی تھے کہ از کم مارنے والے کا ہاتھ بھی نہ روک عیس، لیمن وہاں عظم یہ ہے کہ مبر کرو۔

مکه میں شخصیت سازی ہوئی

یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اسلئے کہ اس پوری کی زندگی کا مقصدیہ تھا کہ ایسے افراد تیار ہوں جو آگے جاکر اسلامی معاشرے کا بوجھ اٹھانے والے ہوں۔ تیرہ سالہ کی زندگی کا خلاصہ یہ تھا کہ ان افراد کو بھٹی میں سلگا کر ان کے کر دار ، ان کی مخصیت، ان کے اعمال اور اخلاق کی تطبیر اور تزکیہ کیا جائے ، ان تیرہ سال کے اعمال اور اخلاق کی ان افراد کے اخلاق درست ہوں ، ان کے اعمال اور کیا کام نسیں تھا کہ ان افراد کے اخلاق درست ہوں ، ان کے

عقائد درست ہول، ان کے اٹمال درست ہول، ان کاکر دار درست ہو، ادر ان کل محرت ہو، ادر ان کل محرت ہو، ادر ان کل محرت کی محرت کی محرت کی تعلق محاللہ کی محرت کی تعلق محاللہ کی دولت ان کو نصیب ہواور اللہ تعالی کے سامنے جواب دی کا احساس ان کے دلول میں میدا ہو جائے۔

### شخصیت سازی کے بعد کیے افراد تیار ہوئے؟

تیرہ سال تک یہ کام ہونے کے بعد پھر منی زندگی کا آغاز ہوا، جس میں اسلای ریاست بھی وجود میں آتی ہے، اسلامی قانون بھی اور اسلامی صدود بھی تافذ موتی ہیں، اور ایک اسلامی ریاست کے جتنے لوازم موتے ہیں، وہ سب وجود عل آتے ہیں ۔ لیکن ان تمام لوازم کے ہونے کے باوجود چونکہ ان افراد کو ایک مرجبہ ر فنگ کورس سے گزارا جا چکا تھا، اسلے کسی فرد کے حاشیہ خیال میں بھی میہ بات نس آتی کہ مارا مقصد محض اقتدار حاصل کرنا ہے، بلکہ اقتدار کے باوجود ان کا تعلق الله تعالیٰ سے جزا ہوا تھا، اور وہ لوگ اقامت دین کی میدو جمد میں جماد اور قال میں لگے ہوئے تھے، ان کاب مال آرئ می لکھا ہے کہ بر موک کے میدان میں میرے ہوئے صحابہ کرام کے افتکر پر تبعرہ کرتے ہوئے ایک فیر مسلم نے اپنے الر ے كا ك يہ بوے عيب لوگ ميںك " رهبان بالليل وبركيان بالنهاد " يعنى ون كوقت من يد لوك بمترين شموار من اور شجاعت اور جوانمر دی کے جوہر د کمانے والے میں، اور رات کے وقت میں یہ بمترین راہب میں، اور اللہ تعالی کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، اور مباوت میں مشغول رہے ہں \_\_ حاصل یہ کہ محابہ کرام وو چیزوں کو ساتھ لیکر چلے، ایک جىدو عمل، اور دوسرے تعلق مع الله، بيد دونوں چنرس ايك مسلمان كى زندگى كيليج لازم اور ملزدم ہیں، اگر ان میں ہے ایک کو دو سرے سے جدا کیا جائےگا تواسلام کی مجمح تقوير مامنے نہيں آيكی۔

# ہم لوگ ایک طرف جھک گئے

محابہ کرام " کے ذھن میں یہ خیال نہیں آیا کہ چونکہ اب ہم اعلیٰ اور ار نع مقام کیلئے نکل کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے جماد شروع کر ویا ہے، اور پوری دنیا مراسلام کاسکہ بھانے کیلئے جدوجد شروع کردی ہے، لنذا ہمیں اب تجد پڑھنے كى كيا ضرورت ہے؟ اب ميں اللہ تعالى كے سامنے روئے اور كر كرانے كى كيا حاجت ہے؟ الله تعالى كے ساتحه تعلق استوار كرنے اور اسكى طرف رجوع كرنے كى كيا ضرورت ہے؟ كى بحى محالى كے ذهن ميں يه خيال ضيس آيا، بلكه انهوں نے ان سب چزوں کو باتی رکھتے ہوئے جید وعمل کارات اختیار کیا۔۔ لیکن ہم نے جب سای اقدار حاصل کرنے کیلئے جمد و عمل کے راہتے کو اپنایا، اور سیولرازم کی تردید کرتے ہوئے سیاست کو اسلام کا ایک حصہ قرار دیا تواس پر اتنا ذور ویا کہ دوسرے پہلو \_\_\_ بین رجوع الی اللہ بینی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم كرنے، اسكے حضور رونے اور كڑ كڑائے، اسكے حضور جبين نياز لمكنے اور اللہ تعالیٰ كی عبادت كرے حلاوت حاصل كرنے كے پهلوكو يا تو تكرى طور ير، يا كم از كم عملى طور یر نظرا نداز کر گئے، اور ہم نے اینے ذھنوں میں یہ بٹھالیا کہ اب ہمیں اسکی ضرورت نسیں، اللے کہ ہم تواس سے ارفع اور اعلیٰ مقاصد کیلئے جدوجد کر رہے مِن لنذا شخعي عبادت ايك غيراجم چزب، جيهاس اعلى اور ارفع مقعد يرقرمان كيا ماسكام، ياكم ازكم اسكى طرف سے خفلت برتى جا سكتى ہے۔

# ہم فرد کی اصلاح سے غافل ہوگئے

الندااج عیت پر ضرورت سے ذیادہ ذور وینے کے تیجے میں فرد کے اوپر جو احکام اللہ تعالیٰ نے عائد فرائے تیے، ہم ان سے فکری یا مملی طور پر پہلوتی شردگ کر دیے ہیں، اس کا تیجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں اشخے والی بیداری کی تحریمیں بوے افلام اور جذبے کے ساتھ اسلام کو نافذ کرنے کیلئے کھڑی ہوتی ہیں، لیکن بوے افلام اور جذبے کے ساتھ اسلام کو نافذ کرنے کیلئے کھڑی ہوتی ہیں، لیکن

جونک بید دو مرا پہلو نظر انداز ہو جاتا ہے، اس وجہ سے وہ تحریکیں کامیاب سیں ہوتی ۔۔۔۔ وہ تحریکیں کامیاب سیں ہوتی ۔۔۔۔ وہ تحریکی آن کریم نے واضح طور پر بیان فرماویا ہے کہ اُن مَنْ مُنْ وُ اللّٰہ کَا مُنْ کُنُمْ وَاللّٰہ کُنُمْ وَاللّٰہ کَا مُنْ کُنُمْ وَاللّٰمَ کُنُمُ وَاللّٰمَ کُنُمُ وَاللّٰمَ کُنُمُ وَاللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ کُنُمْ وَاللّٰمِ اللّٰمِ کَا مُنْ اللّٰمِ اللّ

اس آبت من الله تعالى في امت مسلم كى نفرت، فق اور عابت قدى كو "ان تنصووا الله" كى ساتھ مشروط كيا ب، اور رجوع الى الله كى ساتھ مشروط كيا ب، اور رجوع الى الله كى ساتھ مشروط كيا ب، جب انسان كارشته الله تعالى كى مدواس وقت آتى ب جب انسان كارشته الله تعالى كى مدواس وقت آتى ب حب انسان كارشته الله تعالى كى ماتھ مضوط موتا ب، اگر وہ رشته كزور پر جائے تو پھر وہ انسان مدوكا مستحق نميس رہتا۔

## ازدل خیزد، بردل ریزد

جواسلای تعلیمات فردے متعلق ہیں، وہ تعلیمات انسان کواس بات پر تیار
کرتی ہیں کہ اسکی اجہائی جدو جمد صاف ستھری ہو، فردے متعلق تعلیمات جس میں
عبادات، افلاق تلبی کیفیات سب چیزیں داخل ہیں، اگر انسان ان پر پوری طرح
عمل پیرانہ ہو، اور ان تعلیمات ہیں اسکی تربیت ناقعی ہو، پھروہ اصلاح معاشرہ کاعلم
کیر کھڑا ہو جائے تو اس کا جمیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسکی کوششیں بار آور نہیں ہوتیں
اگر میں ذاتی طور پر اپنے افلاق، کروار اور سیرت کے اختبار ہے اچھا انسان
مورت دوں کہ اپنی اصلاح کرو، تو اس صورت میں میری بات میں کوئی وزن اور
کوئی تاثیر نہیں ہوگی ۔ لیکن جو محفی اپنی ذاتی زندگی کو، اپنی سیرت کو،
کوئی تاثیر نہیں ہوگی ۔ لیکن جو محفی اپنی ذاتی زندگی کو، اپنی سیرت کو،
کوئی تاثیر نہیں ہوگی ۔ لیکن جو محفی اپنی ذاتی زندگی کو، اپنی سیرت کو،
کوئی تاثیر نہیں ہوگی ۔ لیکن جو محفی بتا چکا ہے اور اپنی اصلاح کر چکا ہے،
پھردہ دو سروں کو اصلاح کی و عوت دیتا ہے تو اسکی بات میں وزن بھی ہوتا ہے، پھردہ
بات صرف کان تک نہیں پہنی ، بلکہ دل پر جاکر اثر انداز ہوتی ہے ۔ اسلے جب ہم

تواس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب نتنوں کا سامنا ہوتا ہے، اس وقت ہتھیار ڈالتے چلے جات ہیں، اور بلندا خلاق و کر دار کا مظاہرہ نمیں کرتے، نتیج میں حب مال، حب جاہ کے فتوں میں گرفتار ہوجاتے ہیں، پھر آگے چل کر اصل مقعد تو چیچ رہ جاری ہر نقل و رہ جاتا ہے، پھر ہماری ہر نقل و حرکت کے گردیہ بات گومتی ہے کہ کس کام کے کرتے ہے جھے کتنا کر فیٹ حاصل ہوگا؟ جس کے نتیج میں کاموں کے چناد کے بارے میں ہمارے نیلے ناط ہو جاتے ہیں، اور ہم منزل مقدود تک نمیں پنج پاتے۔

اپن اصلاح کی پہلے فکر کرو

ای سلط میں قرآن کریم کی ایک آیت اور حضور اقدی صلی الله علیہ وسلم کا ایک ارشاد ب، جو عام طور پر ہماری نظروں سے اوجمل رہتا ہے، آیت کریمہ سے کے د

\* يَا يُقَاالَّذِيُّتِ امْتُوا عَلَيْتُكُ الْفُسَّكُمُ لَا يَمْنُرُّكُ مُّ مَّنُ صَلَّا إِذَا اهْتَدَيْتُمُ إِلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُتَبِّكُمُ مِمَّاكُنْتُمُ تَعْمَلُونَ :

(پ در کوئ ؟)
اے ایمان والو! تم اپنی خبر لو، (ایخ آپ کو درست کرنے کی ظر کرو) اگر تم راہ راست پر آگے تو جو لوگ گرائی کے دیگاڑ نمیں کوئی گرائی کے دیگاڑ نمیں کے تمہیں کچھ نقصان نمیں پنچا کے ، اللہ بی کی طرف تم سب کولوٹ کر جانا ہے، وہ اس وقت تم کو بتائیگا کہ تم و نیا میں

کیامل کرتے رہے۔

روایات میں آیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک سحابی فی نے کی کریم صلی اللہ علیہ دسلم ہے سوال کیا کہ یارسول اللہ! یہ آیت قر بتارہی ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو، اگر دو سرے لوگ گراہ ہو رہے ہیں تو ان کی گرائی حمر سی پھے نقصان نسیں پہنچائی، تو کیا ہم دو سروں کو امر بالمعروف اور نئی عن المسنکوند کریں؟ دوست و بلنج کا کام نہ کریں؟ جواب میں نی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے ارشاد فرایا؛ ایسانمیں ہے، تم تملنخ و دعوت کا کام کرتے رہو، اسکے بعد آپ سے میہ صدے ارشاد فرایا؛ ایسانمیں ہے، تم تملنخ و دعوت کا کام کرتے رہو، اسکے بعد

" اذا سمایت شعا مطاعًا، وهوی متبعا، و دنیا موشرة ، واهجاب کل ذی رای برایة فعلی بحناصة نفسك و دع عنك امرالهامة ؟

جب تم معاشرے کے اندر چار چیزیں پیلی ہوئی دیکھو،
ایک یہ کہ جب الی محبت کے جذبی اطاعت کی جاری ہو،
ہرانسان جو پکھ کر رہا ہووہ مال کی محبت ہے کر رہا ہو۔
دوسرے یہ کہ خواہشات الاس کی پیروی کی جاری ہو، تیسرے
میہ کہ دنیا ہی کو ہر معالمے میں ترزیج دی جاری ہو، اور لوگ
آخرت سے غافل ہوتے جارہے ہوں، چوہتے میہ کہ ہرذی
رائے مختص اپنی رائے پر حمنڈ میں جتل ہو جائے، ہر
مختص اپنے آپ کو مقل کل سجھ کر دوسرے کی بات
سنے سجھنے سے ا تکار کرے تو تم اپنی جان کی فکر کرو،
اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کرو، اور عام لوگوں
اپنے آپ کو درست کرنے کی فکر کرو، اور عام لوگوں

(۲۲۲)

ارے ہوئے معاشرے میں کیا طرز عمل اختیار کریں؟ اس حدیث کامطلب بعض معنزات نے تو یہ بیان فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئيگا كه جب كسى انسان ير وومرے انسان كى نفيحت كار كر نسي موكى، اسليم اس وقت امر بالسروف اورنى عن المنكر اور دعوت وتبليخ كافريف ساقط بوجائيًا، بس اس وقت انسان اینے گر میں بیٹھ کر کہ اللہ اللہ کرے، اور اینے حالات کی اصلاح کی فکر کرے، اور مچھ کرنے کی ضرورت شیں \_\_ دو سرے علماء نے اس مدیث کا دو سرا مطلب بیان کیاہے، وہ سے کہ اس مدیث میں اس وقت کا بان ہو رہا ہے جب معاشرے میں جاروں طرف بگاڑ ممیل چکا ہو، اور بر مخف ائی ذات میں اتنا مت ہو کہ دومرے کی بات سفنے کو تیار نہ ہو تو ایسے وقت ائے آپ کی فکر کرو، اور عام لوگوں کے معالمے کو ثروہ \_\_ لیکن اس كابير مطلب نسي بي كه "امرالمعردف ادر مني عن المنكر "كوبالكليه بكداس كامطلب بدب كداس وقت "فرد" كي اصلاح كي طرف "اجتماع" كي اصلاح کے مقابلے میں توجہ زیادہ دو، کیونکہ ''اجماع'' ورحقیقت افراد کے مجموعے ى كانام ب، اگر "افراد" درست نسى بين تواجماع" مجى درست نسي بوسكما، لوراگر "افراد" درست بن تواجهًاع خود بخود درست بو جانيگا۔ لنذاس بگاژ کوختم کرنے کا لحریقہ در حقیقت انفرادی اصلاح اور انفرادی جدد جدر کاراستہ انقیار کرنے مں ہے، جس سے مخصیتوں کی تقمیر ہو، اور جب مخصیتوں کی تقمیر ہوگی تو معاشرے کے اندر خود بخود ایسے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو گاجو خود بااخلاق اور با کر دار ہو تگے ، جس کے نتیجے میں معاشرے کا بگاڑر فتہ رفتہ فتم ہو جائیگا۔ لنذا یہ حدیث وعوت و

ہماری ناکای کا ایک اہم سبب

بسرحال، بی به عرض کر د ا تفاکه جاری تا کامیون کابواایم سبب میری نظر

تبلیغ کو منسوخ نہیں کر رہی، بلکہ اس کا ایک خود کار طریقہ بتاری ہے۔

یس ہے کہ ہم نے اجہاع کو درست کرنے کی فکریش فرد کو کھو دیا ہے ، اور اس فکر یس کہ ہم پورے معاشرے کی اصلاح کریں گے ، فرد کی اصلاح کو بھول گئے ہیں ، اور فرد کو بھولنے کے معنی یہ ہیں کہ فرد کو مسلمان بننے کیلئے جن تقاضوں کی ضرورت تھی، جس میں عبادات بھی داخل ہیں ، جس میں تعلق مع اللہ بھی داخل ہے ، جس میں اخلاق کا تزکیہ بھی داخل ہے ، اور جس میں ساری تعلیمات پر عمل بھی داخل ہے ، وہ سب بیچے جا بچے ہیں ، لنذا جب تک ہم اسکی طرف دالی لوث کر شیں اکس می ، اس وقت تک یہ تحرکیس اور ہماری یہ ساری کوششیں کامیاب شیں ہو ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں ،

ان يصلحوا إمرهد لاالمة بماصلحوا بداولها

اس امت کے آخری زانے کی اصلاح بھی اس طرح ہوگی جس طرح پہلے زمانے کی اصلاح ہوگی جس طرح پہلے ذمانے کی اصلاح ہوئی تھی، اس کیلئے کوئی نیا رمولا دجود میں نیس آئے گا۔ اور پہلے زمانے دیا ہے کہ داتے ہے معاشرے کی اصلاح ہوئی تھی، لہذا اب بھی اصلاح کا وہی می راستہ اعتبید کرنا ہوگا۔

"افغان جھا د" ہاری تاریخ کا انتہائی تابناک باب، لیکن!

آج ہماری توجہ سیاست کی طرف بھی ہے، معیشت کی طرف بھی ہے، معیشت کی طرف بھی ہے، معاشرت کی طرف بھی ہے، معاشرت کی طرف بھی ہے، معاشرت کی طرف بھی ہے، لیکن فرد کی تقیر کیلئے اور فرد کی اصلاح کیلئے اوارے تایاب ہیں، سے الا ماشاء اللہ \_\_ اس وجہ ہے آج ہماری تحرکیس کامیاب شعیں ہوری ہیں ہیں ہے کسی شہر کسی مرحلے پر جاکر تاکام ہو جاتی ہیں، سے تاکامی بعض اوقات اس لئے ہوتی ہے کہ یاتوخو وہمارے آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے، اور لڑائی جھڑا شروع ہو جاتا ہے ۔ اس کی ایک افسوس تاک مثال ہمارے سائے موجود ہے افغان جھا وہماری آدری کا انتمائی آبناک باب ہے جس کے مطالع سے سے بات

واضح ہوتی ہے کہ

ع ایسی چنگاری مجمی یارب میری خاسمتریس تقی ایک چنگاری مجمی یارب میری خاسمتریس تقی ایک چنچ کے بعد جو صورت حال ہو رہی ہے اسکو سسی دوسرے کے سامنے ذکر کرتے ہوئے مجمی شرم معلوم ہوتی ہے۔
۔ منزل سے دور رحرد منزل تھا مطسمن منزل ترب آئی تو گھرا کے رہ کیا

آج جس طرح ہمارے افغان مجائوں کے اندر خانہ جنگی ہو رہی ہے، اس پر ہر مسلمان کا دل رور ہاہے، یہ سب کھے کیوں ہوا؟ اسلے کہ اس جدو جد کے جو ثقاضے ہے وہ ہم لے پورے نہیں گئے، اگر وہ ثقاضے پورے کئے ہوتے تویہ ممکن نہیں تھا کہ اس منزل پر چنچے کے بعد وٹیا کے سامنے جگ حنسائی کا سبب بنتے ۔۔۔

بر مال، ماری تحریکیس بالاخراس مرطع پر جاکر رک جاتی بین که ان میں فردی تقیر کاحصہ نمیں ہوتا اور ان میں شخصیت کو نمیں سنوارا جاتا، جسکی دجہ سے وہ تحریکیس آگے جاکر ناکام ہو جاتی ہیں۔

## ہماری تا کامی کا دوسرااہم سبب

ہماری ناکای کا دوسراسب میری نظر میں ہے کہ اسلام کے تطبیقی پہلوپر ہماراکام یا تو مفقود ہے، یا کم از کم ناکائی ہے، اس سے میری مراویہ ہے کہ ایک طرف تو ہم نے اجتماعیت پر انتا ذور دیا کہ عمل اسی کو اسلام کا کل قرار دیدیا، اور دوسری طرف اس پہلوپر کماحقہ خور نمیں کیا کہ آج کے دور میں اسکی تطبیق کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس سلطے میں نہ توہم نے کماحقہ خور کیا اور نہ اس کیلئے کوئی منتبط لا تحد عمل تیار کیا، اور اگر کوئی لا تحد عمل تیار کیا تو وہ ناکانی تھا، میں یہ نمیں کساکم کست کہ سے خوانہ کرے اسلام اس دور میں قابل عمل نمیں ہے۔ اسلام کی تعلیمات کی بشری ذہن کی پیواوار نمیں، یہ اس مالک الملک والسلکوت کے تعلیمات کی بشری ذہن کی پیواوار نمیں، یہ اس مالک الملک والسلکوت کے

احکام ہیں جسکے علم وقدرت سے زمان و مکان کا کوئی حصہ خارج نہیں، لنذا جو محض اسلام کوئی حصہ خارج نہیں، لنذا جو محض اسلام کواس دور میں با قال علی خل قرار دے، وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکا، لیکن ظاہر ہے کہ اسلام کواس دور میں ہر پااور نافذ کرنے کیلئے کوئی طریق کار اختیار کرنا ہوگا۔ اس طریق کار کے بارے میں سنجیدہ تحقیق اور حقیقت پندانہ غور و فکر اور تحقیق کی کی ہے۔

## ہر دور میں اسلام کی تطبیق کا طریقہ مختلف رہاہے

ہم اسلام کیلئے کام کررہے ہیں، اس کیلئے جدوجمد کررہے ہیں، اورا کے ملی نفاذ کیلئے تحریک چلارے ہیں، لیکن تحریک چلانے سے اور تحریک کے دوران سب کے ذھنوں میں بیہ بات ہو کہ اسلام کے نفاذ کے معنی بیہ ہیں کہ قرآن وسنت كونافذكر ديس ك- اوريه كهديا جاما بكر مارك پاس فآدى عالميري موجود ب، اسكو سامنے ركھ كر فضلے كر ديے جائيں مح \_\_ بم اس معموم نصور کو ذهنول میں رکھ کر آمے بوقے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھے کہ کسی "اصول" کا بدی ہوناالگ بات ہے، اور مختلف حالات اور مختلف زمانوں میں اس اصول کی تطبیق دوسری بات ہے۔اسلام لےجواحکام، جوتعلیمات، جواصول ہمیں عطافرائے، وہ ایدی اور سرمدی ہیں، اور ہر دور کے اعرر کار آمایی، لیکن ان کو نافذ کرنے اور بر سر کار لانے کیلئے ہر دور، ہر زمانے کے نقاضے مختلف ہوتے ہیں، مثلاً سجد پہلے بھی بنتی تھی، آج بھی بن ربی ہے، لین پہلے چھور کے چول اور شمسهتيرول سے بنی تھی، آج سمنث اور اوھے سے بنتی ہے، توديكين: مجد بن كامول ائي جكه قائم ب، لكن اسك طريق كاربدل ك، يا حُلُا قرآن كريم نے فرمايا: "واعدوالهم ما استطعتم من قوة " لعنى كالفين كيليح جتنى قوت هو سك تيار كر لو، ليكن پيلے زمانے م وه قوت تيز مکوار اور کمان کي شکل مين موتي تقي، اوراب وه قوت بم، توپ، جهاز، ادر جدیدا سلحہ کی شکل میں ہے، لنذا ہر دور کے لحاظ سے تطبیق کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔

### اسلام کی تطبیق کا طریقه کیا ہو؟

ای طرح جب اسلای احکام کو موجودہ زندگی پر تافذ کیا جائے او تقیین اس کا کوئی طریق کار متعین کرتا ہوگا۔ اب ویجنا بیہ ہے کہ وہ تعلیق کا طریقہ کیا ہوگا؟ اور آج ہم اسلام کے ان ابدی اور سرمدی اصولوں کو کس طرح بافذ کریں گے؟ اسکے بارے بی ہم ابھی تک ایسا سوچا مجمالا کد عمل تیار نہیں کر سکے جس کے بارے بی ہم یہ کہ سکیں کہ یہ پختہ طریق کار ہے۔ اس کیلئے کو ششیں بلا شبہ پورے عالم اسلام میں اور خود ہمارے ملک میں ہورہی ہیں، لیکن کی کوشش کو بی نمیں کما جا سکتا کہ وہ حتی اور آخری ہے ۔ اور چو تکہ ایسالا کد عمل موجود نہیں ہم اسکتاکہ وہ حتی اور آخری ہے ۔ اور چو تکہ ایسالا کد عمل موجود نہیں ہم اسکتاس کا تیجہ یہ ہوگا کہ اگر کسی تحریک کے چلنے کے نتیج میں فرش کر واقت ار میا حاصل بھی ہوگیا تو اسکو بوری طرح تافذ اور بر یا حاصل بھی ہوگیا تو اسکو بوری طرح تافذ اور بر یا حاصل بھی ہوگیا تو اسکو بوری طرح تافذ اور بر یا

# ئی تعبیر کانقطہ نظر غلط ہے

اس سلسلے میں ایک نقطہ نظریہ ہے کہ چونکہ اس دور کے اندر ہمیں اسلام کو نافذ کرنا ہے اور یہ دور پہلے کے مقابلے میں بہت کچھ بدلا ہوا ہے، اسلمے اس زانے میں ماسلام کو حملی طور پر بافذ کرنے کیلئے اسلام کی "فق جیر" کی ضرورت ہے، اور بعض طلقوں کی طرف ہے اس نئی تعبیر کا مظاہرہ اس طرح ہورہا ہے کہ اس زمانے میں جو پچھ ہو رہا ہے اس کو اسلام کی طرف سے سند جواز دیدی جائے، میں مورک حلال قرار دیدیا جائے، "قمار" کو طلال قرار دیدیا جائے، "قمار" کو طلال قرار دیدیا جائے، شراب کو طلال قرار دیدیا جائے، اس کر حلال قرار دیدیا جائے، اس کر حلال قرار دیا جائے، گو ملال قرار دیدیا جائے،

ان سب حرام چیزول کو حلال قرار دینے کیلئے قر آن و حدیث کی نئی تعبیر کی عامئے۔۔

۔ یہ نقطہ نظر فلط ہے اسلے کہ اس کا حاصل یہ لکتا ہے کہ جو پکھ آج ہور ہا ہے، وہ مسب ٹھیک ہے، اور اسلام کے نافذ ہونے کے معنی صرف یہ ہیں کہ اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں آجائے، اور جو پکھ مغرب کی طرف ہے ہمیں پہنچا ہے وہ جوں کا توں باتی اور جاری رہے، اس میں کمی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس نقطہ نظر کو درست مان لیاجائے تو پھر "اسلام کے نفاذ" کی جدوجہ دی ہے معنی ہوگر رہ جاتی ہے۔

لنذاموجودہ دور میں اسلام کی تطبیق کے طریقے سوچنے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اسلام برعمل جراحی شروع کر دیا جائے اور اسمیس کتر بیونت کر کے اسے مغرلی تصورات کے سانچ میں ڈھال ویا جائے، بلکہ مطلب سے کہ اسلام کے تمام اصول اور احکام این جگہ باتی رہیں، ان کے اندر کوئی تبدیلی ند کی جائے، لیکن ب بات طے کی جائے کہ جب ان اصولوں کو اس دور میں برپاکیا جائے گاتواس صورت میں اس کا عملی طریق کار کیا ہوگا؟ مثلاً تجارت کے بارے میں تمام فقی كآبول في اسلاى اصول اور اسلاى احكام بحرب موسة بين، ليكن موجوده دور مين تجارت کے جونت سے مائل پدا ہوتے ہیں، ظاہرے کہ ان کابوں میں ان کا صریح جواب موجود نہیں، ان مسائل کا جواب قرآن وسنت اور فقہ اسلامی کے سلم اصولول کی روشتی بیل حمل ش کر نامو گا، اس بارے بیس ابھی ہمارا کام او حور ااور ناقص ہے، جب تک اس کام کی بحیل نمیں ہو جاتی، اس وقت تک ہم پوری طرح کامیاب سی ہو سکتے \_ای طرح سیاست سے متعلق بھی اسلای احکام اور اصول موجود ہیں، لیکن جارے دور میں جبان اسلامی احکام کو نافذ کیا جائیگا تواسکی عملی صورت کیاموگی ؟ اس بادےمی مجی جاوا کام ابھی مک ماقص اورا دھورا بسے اس نقصى وجرسى مجى معف ادقات ماكا ميول كي شكادموجات بي .

#### خلاصه

بهرمال میری نظر میں مندرجہ بالا دو بنیا دی سبب ہیں ، ا در د دنول کا تعلق درحقیقت فکری اسباب ہیں ۔ اور د دونول کا تعلق درحقیقت فکری اسباب ہے ہے ۔ پہلاسبب: فردکی اصلاح ادر شخصیت کا تعریکی طرف سے فلٹ ادر میا انداس اصلاح کے بیار ہیں ہی ہی ہی گار میا انت سے عقیق کی ظرورت ہے ۔ اس کا ناکانی ہوتا ۔ ید دواسب ہیں گرمیم ان کی بجھنے میں کامیاب ہوجائیں ادر ان کے اذلا کی فکر سیادے دوار میں پییا ہوجائے ادر ہم ان کی ابتر طور پر اذالہ کرکیس تو بیر سے کہ افت ادائی ویک ہوں گی ، ادائہ تعالی ابنی ہمت کی ابتر طور پر اذالہ کرکیس تو بیر سے کہ افت ادائی ویک مین میں کامیاب ہوں ۔

وَآخِرُدَعُوالْمَاكِ الْحَمْدُ يِثْهِ مَ إِنَّ الْعَالَمِينَ